سيرانس احفرت الم سين اوريدين

تصنف لطيف

نادم ملان الفتر حفر ي في المطان في في الرحل مقدالاقت



<u>تصنیف اطیف</u> غادم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحم<sup>ا</sup>ن مرظله الاقدس All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام كتاب سيدالشهداحضرت امام سين اوريزيديت

خادم سلطان الفقر تصنیف ِلطیف حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمٰن مظالاقدس

اشر ملطال الفقريبكيثنز (رجره) لايمور

بارِاوّل نومبر 2013ء بارِدوم اگست2016ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-9795-41-1

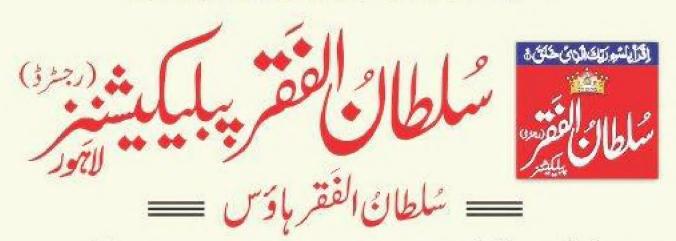

**4-5/A -ايسٽينش ايجو کيشن ڻاؤن وحدت روڙ ڙا کخانه منصوره لا ہور \_ پوشل کوڙ 54790** 

Ph: 042-35436600, 0322-4722766 www.sultan-bahoo.com www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com
E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com

#### النب المالخ التحتيج

چرچا ہے جہاں میں تیری تشکیم و رضا کا زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہدا کا نبی آخرالز ماں حضرت محمصطفیٰ طائبہ الیسی تعلیمات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے جو ہرشم کے استحصالی اور ظالمانہ نظام کوختم کردینے والی تھیں۔ آپ مالی قالی تم نے عہدِ رسالت میں اخوّت اورمساوات کا ایبانظام قائم کیا جسے خلفائے راشدین نے قیصر و کسریٰ کے ممالک تک وسیع کر دیا۔حضورِ اکرم طابع آلیا کے وصال سے لے کرنصف صدی تک بیرنظام پوری کامیا بی کے ساتھ چلتارہا۔ پیچاس سال بعداس پر قیصریت اثر انداز ہونے گئی۔عدل وانصاف کی جگہ ظلم واستبدا دُاخوّت ومساوات کی جگه طبقاتی نظام ٔ شورائیت کی جگه آمریت اورملوکیت لینے لگی۔ عوامی حقوق کوپسِ پشت ڈال کرخاندانی مراعات حاصل کی جانے لگیس۔عبادات کی ظاہریت کو برقر ارر کھتے ہوئے اُس کی روح کونظرا نداز کیا جانے لگا جبکہ بظاہر صوم وصلوٰۃ کی یا بندی بھی ہو ر ہی تھی لیکن صرف ظاہری مظاہرہ کے طور پر۔فرعونیت یزیدیت کے روپ میں ظاہر ہو چکی تھی۔ بيصورت حال ٔ امام وفت، انسانِ كامل،خلافتِ الهبيه اور امانتِ الهبيه كے حامل امام حسين ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ ڈاٹٹؤیزیدیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے آپ ڈاٹٹؤ نے اپنے نصب العین کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

''لوگو!رسولِ کریم منگائیآلؤلم نے فرمایا جوکوئی ایسے حاکم کودیکھے جوظلم کرتا ہے' جوخدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے اور دیکھنے والا دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اور نہ قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سوایسے لوگوں کا اچھا ٹھکا نہ نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں۔ رحمٰن سے سرکش ہوگئے ہیں۔ فساد ظاہر ہے' حرام کوحلال اور حلال کوحرام کھہرایا جارہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کوخت وعدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ مشخق ہوں۔''

## ولادت

5 شعبان 4 ھين امام عالى مقام حضرت امام حسين ولائنيُّ كى ولا دت باسعادت ہوئى۔ نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے لعابِ دہمن سے آپ ولائنیُّ كو گھٹى دى۔ آپ كے كان ميں اذان دى۔ آپ كے منه ميں لعابِ دہمن ڈالا اور آپ ولائنیُّ كيلئے دعا كى۔ساتويں دن آپ كا نام حسينٌ ركھااور عقيقة كيا گيا۔

نام حسينٌ ركھااور عقيقة كيا گيا۔

مقام حسيرين مقام المسيرين المس

سیّدناامام حسین ڈاٹیؤ حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم اور سیّدہ خدیجۃ الکبری ڈاٹیؤاکواسے،امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللّہ وجہدا ورخاتونِ جنت حضرت فاطمیۃ الزہراؤاٹیؤا کے جگر گوشتے ہیں نسبی لحاظ سے امام عالی مقامؓ کا رتبہا تنابلند ہے کہ کا نئات کا کوئی انسان آپ ڈاٹیؤ کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔آپ ڈاٹیؤ کے بارے میں حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

المومنین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔اے اللّہ! جوحسین سے محبت رکھ اسے محبوب رکھ۔حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے:-

- ایک روایت میں ہے) جنتی جنتی مردکو دیکھے (ایک روایت میں ہے) جنتی جوانوں کے سردار کو کھے و کی سردار کو کیے دوار کو دیکھے۔ دیکھے وہ سین ٹی بن علی کو دیکھے۔
- عضرت ابوہر ریرہ والٹی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور آغوش ریالت ہوئے اور آغوش رسالت ہوئے اور آغوش رسالت

میں گر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کردیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا پھر فر مایا:

''اے اللہ! میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھا وراس کے محبّ کو محبوب رکھ'۔ انہی سے روایت ہے:

'' میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین ڈلٹٹٹۂ کا لعابِ دہن اس طرح چوستے ہوئے دیکھاجس طرح آ دمی تھجور چوستاہے۔''

ان سے بیجی روایت ہے:

'' حضرت امام حسین و النویئو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔''
حضرت ابو ہر بریہ و النویئو سے روایت ہے کہ رسول الله سائی آؤٹم نے فر مایا کہ جس نے حسن اور حسین سے حبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (امام احمد)

حضرت ابوہریرہ والنیو سے روایت ہے کہ نبی کریم سلطی آلؤم نے حضرت علی المرتضی والنیو ' حضرت امام حسن والنیو 'حضرت امام حسین والنیو اور سیّدہ فاطمہ والنیو کی طرف و یکھا اور فر مایا کہ جوتم سے جنگ کرے میری اس سے حنگ ہے اور جوتم سے سلح رکھے میری اس سے سلح ہے۔ (امام احمد)

کی حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنٹئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طائنگائیو آپا کو حضرت امام حسن اورامام حسن اورامام حسن بخالتہ آپائی کی حضرت امام حسن اورامام حسین بخالتہ آپائی کے بارے میں بیفر ماتے سنا ہے کہ جس کو مجھے سے محبت ہووہ ان دونوں سے محبت کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائٹۂ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ولائٹۂ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما ہے انہوں نے حضرت امام حسین ولائٹۂ کوتشریف لاتے ہوئے دیکھااور فرمایا:
''آج بیآ سان والوں کے نز دیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں'۔

#### Ub

### بيعت يزيد سے انكار

حضرت امام حسین والنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 'حضرت علی کرم اللہ وجہدا ورخا تونِ
جنت سیّدہ فاطمتہ الزہرا والنی کے سابہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ والنی نے پیدل چل کر
پچیس حج کیے۔ آپ والنی بڑی فضیلت کے مالک تصاور کشرت سے نماز' روزہ 'حج' صدقہ اور
دیگرامور خیرادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین والنی مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ
دیگرامور خیرادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین والنی مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ
اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ جنگ
جمل اور جنگ صفین میں اور پھرخوارج کی جنگ میں شریک ہوئے پھراپنے بھائی حضرت امام
حسن والنی کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسن والنی امیر معاویے کی ساتھ مدینہ طیبہ تشریف
دستبردار ہوگئے تو آپ والنی ایک کہ حضرت امام حسن والنی کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف
لی کے اور حضرت امیر معاویے کے وصال تک و ہیں رہے۔

حضرت امیر معاوی اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزیدگی بیعت کے بیٹے تھے۔حضرت امام حسین وٹاٹی مضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹی مضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹی مضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹی مضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹی اور حصرت عبداللہ بن ابو بکر وٹاٹی کے سوا تمام عالم اسلام نے یزیدگی بیعت کر لی تقی پرید عیش وعشرت کا دلدادہ، سیر و شکار کا شوقین، شریعت اور احکام شریعت سے بہ بہرہ، غرض کہ ہرعیب اس میں موجود تھا۔حضرت امیر معاویہ وٹاٹی کی وفات پر جب 60 میں تخت شین ہواتے ہی بیزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے بیعت لینے کی جانب توجہ مبذول کی ۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر وٹاٹی وفات یا بیکے تھے۔حضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹی اور حضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹی نے جب دیکھا کہ یزیدگی بیعت تمام عام مسلمانوں نے کر لی ہے تو انہوں نے بھی بیعت کرلی۔حضرت امام حسین وٹائی اور حضرت عبداللہ بن غبر وٹائی کی بیعت باتی تھی بیعت کرلی۔حضرت امام حسین وٹائی اور حضرت عبداللہ بن خطرہ تھا کہ وٹکہ اسے یقین تھا کہ اگران زبیر وٹائی کی بیعت باتی تھی۔ یزیدگوان دونوں سے بہت خطرہ تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگران

میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لاز ماً ان کا ساتھ دے گی۔اس ضمن میں اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بلا تا خیر دونوں کو بلا کر بیعت لواگر ذرا بھی پس و پیش کریں تو قتل کر دو۔

یزید نے مدینہ کے گورنرولید بن عتبہ بن ابوسفیان کوخط لکھا کہ فوراً ان دونوں سے بیعت لی جائے۔ولید نے حضرت امام حسین ڈاٹٹیڈ کو بلا بھیجا اور یزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی ۔ آپ ڈاٹیڈ نے فرمایا:

''اے ولید! یزید کی بیعت سے میراصاف انکار ہے۔ میراوہ سر جوشب وروز بارگاہِ ایز دی میں جھکا رہتا ہے، وہ اسلام کے ایک وشمن کے آگے نہیں جھک سکتا اور جس نے فاطم ﷺ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کرسکتا اور حسین (ڈاٹٹڈ) آج امانتِ الہمیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدول کو توڑنے والے یزید کی بیعت کرکے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بیجرمتی کاراستہ نہیں کھول سکتا۔''

حضرت امام حسین و النیوی بریدی بیعت سے انکار کر کے واپس تشریف لے آئے آپ و النیوی کے جانے کے بعد مروان بن تھم نے ولید کو ہرفتم کا لا کیج دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سرتوڑ کوشش کی مگر ولید بن عتبہ ناموس رسالت مٹا ٹیوائی اور حرمتِ اہلِ بیت و کھی سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسٹہ رسول مٹا ٹیوائی کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور مجھے معزول ہونا تو منظور ہے لیکن حضرت حسین والنو کو گوتل کر کے دوز خ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔

حضرت امام حسین والتی حجرهٔ اقدس سے باہرتشریف لائے اور نانا حضرت محمد سالی آلیوم کے منبریاک پرجلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ ارشا دفر مایا:

'' اے اللہ اور اس کے رسول اللہ آلیج پر ایمان رکھنے والو میرے نانا کا پاک کلمہ پڑھنے والو

کهرام مچ گیا،ایک حشر بریا ہوگیااورایک قیامت آگئی۔

اور نظام قرآن پریفین رکھنے والو! مجھے پزید کا خطآیا ہے کہ میری امامت اور خلافت کو سلیم کرلو گریں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے ، زانی اور شرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دخمن ہے اس لیے میں اپناسب کچھ قربان کردوں گا گراسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔' سیّدہ فاطمہ ڈیا ہی کے حل خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے ججرہ کیا ک میں واپس آگئے اور پھر ایک رات ایس بھی آئی جب امام حسین ڈیا ہی کیا دی بہن سیّدہ والوں زینب ڈیا ہی کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخب سفر باند صنے کا تھم دے دیا۔ مدینے والوں نے اہلی بیت ڈیا ہی کے اس مقدس قافے کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک

حضرت عبداللہ بن زبیر طالعہ کو بیعت کیلئے طلب کیا گیا تو انہوں نے ایک روز کی مہلت مانگی اور را توں رات مکہ مکر مہ روانہ ہو گئے۔ ولید نے تعاقب میں آ دمی بھیجے مگروہ ہاتھ نہ آئے اور مکہ بہنچ کرحرم میں پناہ لے لی حضرت امام حسین طالعہ بمع اہل وعیال مکہ مکر مہ چلے گئے کیونکہ مدینہ منورہ میں بزید کی بیعت کے بغیر قیام ناممکن تھا اور اس غیر شرعی بیعت کووہ کسی قیمت پر بھی مسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔

## كوفيوں كےخطوط اور حضرت مسلم بن عقبل طالغيُّه كى كوفه روانكى

کوفہ والے اہلی بیت کوخلافت کاحق دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب امیر معاویا کی وفات اور برید کی تخت نشینی کا حال سنا تو ایک رئیس سلیمان بن حرو کے گھر جمع ہوئے اور باہمی مشورہ سے طے کیا کہ برید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت امام حسین رٹاٹٹ کی بیعت کر لی جائے۔ اسی اشاء میس انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین رٹاٹٹ کی بیعت کو بیا اور مدینہ کی رہائش ترک کر کے اہل انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین رٹاٹٹ کے بیت کو تسلیم نہیں کیا اور مدینہ کی رہائش ترک کر کے اہل وعیال سمیت مکہ بہنچ گئے ہیں چنانچہ کوفہ والوں نے آپ ڈاٹٹو کو اپنے ہاں بلاوے کے لگا تار خطوط جھیجے شروع کر دیئے۔ چند معززین نے خود حاضر ہوکر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی ۔ اس

پر حضرت امام حسین والنوز نے اپنے چھاڑا دیھائی مسلم بن عقیل والنوز کو حقیقتِ حال کا جائزہ لینے کیلئے کو فیہ بھیجااور کہا کہ اگر حالات سازگار ہوں اور کوفہ کے تمام رؤسا اور شرفاء میری بیعت پر شفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تا کہ میں وہاں آ جاؤں۔ اس وفت حضرت نعمان بن بشیر انصاری والنوز صحابی کوفہ کے گور فریتھے۔ حضرت مسلم بن عقیل والنوز مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں سے دور اہنما ساتھ لے کرکوفہ پہنچا اور عوسجہ کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب اہل کوفہ کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو بارہ ہزار افراد نے آپ والنوز کی بیعت کرلی۔ اس کی اطلاع آپ نے حضرت امام حسین والنو بارہ ہزار افراد نے آپ والنوز ہوا۔

یہ حالات دیکھ کریز بیرنے اپنے غلام سرحون کو بلا کراس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کوفہ کیلئے بھرہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد سے بہتراور کوئی شخص نہیں ہے۔ بیزید عبیداللہ بن زیاد سے ناراض تضاور اسے بھرہ سے معزول کرنے کا ارادہ کرچکا تھا۔ بیزید نے عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور اسپے راضی ہونے کی اطلاع دی اور کہا 'و تمہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا جا تا ہے' اور اسپے کم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرؤا گرمل جائیں تو انہیں قبل کردو۔

عبیداللہ بن زیاد بھرہ کے چیدہ افراد کے ساتھ روانہ ہوا اور اس حال میں کوفہ بہنچا کہ اس نے نقاب بہنی ہوئی تھی (وہ اہلِ کوفہ کو یہ مغالطہ دینا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین بڑا تھے تشریف لا رہے ہیں)۔ وہ جس کے پاس سے گزرتا' اسے سلام کہتا۔ اہلِ مجلس اس گمان پر کہ حضرت امام حسین بن علی بڑا تی تشریف لے آئے ہیں' اسے کہتے اے ابنِ رسول اللہ! آپ بڑا تو پر سلام ہو۔ جب عبیداللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں انرا تو اس نے اپنے ایک غلام کو تین ہزار درہم دیئے اور کہا جاؤ اہلِ کوفہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کروجس شخص کی وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے پاس جاؤ اور اسے یہ بناؤ کہ میں اہلِ محص میں سے ہوں' اسے یہ مال پیش کرواور اس کی بیعت کرلو۔ وہ غلام لوگوں میں گھل مل گیا حتی کہ انہوں نے اس کی راہنمائی ایک شخ کی طرف کی جس کے ہیں دریافت کروبی کے اس کی راہنمائی ایک شخ کی طرف کی جس کے سپر دبیعت کامعاملہ تھا۔ غلام نے اس سے بات کی اس شخ نے کہا مجھے اس بات

سے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں ہدایت عطافر مائی ہے اوراس بات کاغم ہے کہ ہمارا معاملہ ابھی مضبوط نہیں ہے پھروہ اسے حضرت مسلم بن عقبل ڈلاٹٹا کے پاس لے گیا' اس نے ان کی بیعت کی ' نذرانه پیش کیااورنگل کرعبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچااوراسے تمام صورت ِحال بتادی۔ عبیداللہ بن زیادی آمد پرحضرت مسلم بن عقبل طاقیا اس گھرسے دوسرے گھر منتقل ہو گئے اور ہانی بن عروہ مرادی کے پاس قیام کیا۔عبیداللہ نے اہلِ کوفہ سے کہا کیا سبب ہے کہ ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آیا؟ چنانچے محمد بن اشعث کوفہ کے چند سر کر دہ افراد کے ساتھ اس کے پاس گیا' در دازے پر ہی اس سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے کہاامیر نے تمہیں یاد کیا ہےاور تمہاری غیر حاضری کومحسوں کیا ہے لہٰذااس کے پاس چلو۔ وہ سوار ہوکران کے ساتھ ہولیا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچے گیا۔ جب اس نے سلام کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے بوچھامسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں عبیداللہ بن زیاد نے اس غلام کو پیش کیا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو درہم پیش کئے تھے۔ ہانی نے جب غلام کو دیکھا تو اُسے قبول کرتے ہی بنی ۔عبیداللہ بن زیاد نے کہاانہیں میرے پاس لاؤ!وہ ایک لمھے کیلئے پچکچایا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک جا بک رسید کیا اور حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے۔ بیا طلاع ہانی کی قوم کو پینجی تو وہ کل کے دروازے پراکٹھے ہوگئے۔عبیداللہ بن زیاد نے ان کا شور وغوغا سنا تو کوفہ کے ایک سرکر دہ فرد سے کہا انہیں باہر جا کر بتاؤ کہ میں نے اسے صرف اس لیے نظر بند کیا ہے کہ اس سے حضرت مسلم بن عقیل طالعیٔ کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔جب اس نے انہیں بتایا تو وہ واپس

جب بیاطلاع حضرت مسلم بن عقیل ڈلاٹٹو کو پینجی تو انہوں نے اعلان کروا دیا۔ اس اعلان پر چالیس ہزار کوفی جمع ہو گئے (سمال ایبا بندھا کہ آپ ڈلاٹٹو کے ایک حکم پر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجادی جاتی کی جت کر سے اینٹ بجادی جاتی کی نائم جست کر کیا جائے )۔عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ افراد کوئل میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے لیا جائے )۔عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ افراد کوئل میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے

ا پنے قبیلے سے گفتگو کر کے اپنے اپنے قبیلے کے افر ادکووا پس جھیج دو۔

چنانچ انہوں نے گفت وشنید کی تو کوئی ایک ایک کر کے تھسکنے گے۔ جب شام ہوئی تو حضرت مسلم بن عقیل والتی کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے اور جب اندھیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ بھی چلے گئے۔ جب آپ والتی نظارہ گئے تورات کی تاریکی میں چل پڑے۔ ایک بڑھیا کے دروازے پر کئے اور اسے کہا مجھے پانی پلاؤ'اس نے پانی پلایا' جب آپ والتی پھر بھی کھڑے رہے تو اس نے کہا بندہ خدا کیا بات ہے مجھے تم پریشان دکھائی دیتے ہو۔ آپ والتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسی بات ہے۔ میں مسلم بن عقیل والت کیا تہمارے پاس مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تشریف لائے۔

اس عورت کا ایک بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا' اس نے جا کر محمد بن اشعث کوخبر دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل واللہ وقت اطلاع ہوئی جب اس گھر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ آپ نے بیصورت حال دیکھی تو اپنے تحفظ کیلئے تلوارلیکر باہر نگلے' محمد بن اشعث نے آپ کو پناہ دے دی اور اپنے ساتھ لیکر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا' عبید اللہ بن زیاد کے تھم پر آپ کوئل کی حجمت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔

مسلم بن عقبل ڈاٹنڈ کی شہادت کے بعدان کے معصوم بچوں محمد ڈاٹنڈ (عمر 8 سال)اورابراہیم ڈاٹنڈ (عمر 6 سال) کو بھی شہید کر دیا گیا۔

# امام عالى مقام رئالين كى كوفه روا تكى

حضرت مسلم بن عقبل ولائنؤ کا خطآنے کے بعدامام عالی مقام حضرت امام حسین ولائنؤ کو کوفیوں کی ورخواست قبول فر مانے میں کوئی وجہ تامل وجائے عذر باقی نہیں رہی تھی ۔ ظاہری شکل تو بیتھی اور حقیقت میں قضا وقد رکے فر مان نافذ ہو بیکے تھے، شہادت کا وقت قریب آچکا تھا۔ جذبہ شوق

ول کو مینے رہاتھا۔فدا کاری کے ولولوں نے ول کو بے تاب کردیا تھا۔حضرت امام عالی مقام واللہ نے سفرِ عراق کا ارادہ فر مایا اور اسبابِ سفر درست ہونے لگا۔اگر چہ بظاہر کوئی خطرنا کے صورتِ حال در پیش نہیں تھی اور حضرت مسلم بن عقبل رہائی کے خط سے کو فیوں کی عقیدت وارادت اور ہزار ہا آ دمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل پچکی تھی۔عذراور جنگ کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا۔ کیکن صحابۂ کے دل اس وقت حضرت امام عالی مقام طافئۂ کے سفر کوکسی طرح گوارانہیں کررہے تھے اور وہ حضرت امام عالی مقامؓ ہے اصرار کررہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں مگر حضرت امام ٹالٹؤان کی بیاستدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ کو فیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدراصراراورایسی التجاؤں کے ساتھ عرضداشتیں قبول نەفر ما ناابل بىيت نۇڭۇڭۇ كے اخلاق كے شايان شان نہيں۔اس كےعلاوہ حضرت مسلم بن عقبل طافظ کے پہنچنے پراہل کوفیہ کی طرف ہے کوئی کوتا ہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کیلئے شوق سے باتھ بڑھا دینا اور ہزاروں کو فیوں کا حلقہ غلامی میں داخل ہو جانا اس پر بھی حضرت امام عالی مقام طالتی کاان کی طرف ہے ہے رخی فر ما نا اور ان کی التجا وَں کو قبول نہ کرنا اور رد کر دینا حضرت ا مام عالی مقام رہ اٹنے کے شایانِ شان نہ تھا کہ مسلمانوں کا اتنابڑا گروہ پریدیت کے فتنہ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہواور آپ ڈاٹٹؤ بے رخی اختیار فرما کیں 'یہ کیسے ممکن تھا۔ آپ دلائنؤامام وقت،انسانِ كامل تصاورخلافتِ باطنيه پر فائز تنظ إس ليےايک تو آپ دلائؤ یزید کی بیعت نه کریسکتے تھے اور دوسرے آپ ٹاٹٹا اگراس وفت مسلمانوں کی دعوت پریزیدیت کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے پر بیدیت کودوام حاصل ہوجا تااوراسلام اور يزيديت ميں کوئی فرق نه رہتا اس ليے اہلِ کوفه کی دعوت پر آپ دی نفیز کا کوفه کی طرف جاناحق تھااورنواسۂرسول پریسب سے بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی کہ خلافت اور ملوکیت ٔ خلافت اور بادشاہت ٔ خلافت اور گمراہی ٔ خلافت اور ظلم ٔ حق اور باطل کے درمیان فرق کو دنیا پرآشکار

کرنے کے لیے اور دینِ حق کی سلامتی کے لیے میدانِ حق میں یزیدیت کے خلاف ڈٹ جائیں۔

حضرت عبدالله بن عباس مصرت عبدالله بن عمر مصرت جابر بن عبدالله مصر مصرت ابوسعيد خدرى اور وصرے عبدالله مصرت الله تعالی علیهم الجمعین آپ کورو کئے پر بہت مصر تصاور آخرتک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکر مہ ہے تشریف نہ لے جائیں ۔لیکن پیکوششیں کار آمد نہ ہوئیں اور حضرت امام عالی مقام ڈاٹی نے افروالحجہ ملاجے کو جج کو عمرہ میں بدل کرا پنے اہلی بیت اور خدام کل بہتر (72) نفوس کو ہمراہ کیکرراہ عراق اختیار کی ۔روائگی سے قبل اپنے ساتھوں سے فر مایا:

مر بہتر (72) نفوس کو ہمراہ کیکرراہ عراق اختیار کی ۔روائگی سے قبل اپنے ساتھوں سے فر مایا:

وہ میر سے ساتھ چلے۔''

کیکن آپ ڈٹاٹنڈ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی آپ ڈٹاٹنڈ کا ساتھ جھوڑ نا گوارا نہ کیا۔اور مکہ مکر مہ سے اہلِ بیت ڈٹاٹنڈ کا بیرچھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔

ذات على حضام پر بشیرابن عالب استری کوف ہے آتے ملے حضرت امام عالی مقام باللہ استری کوف ہے آتے ملے حضرت امام عالی مقام باللہ ان سے ابلی عراق (کوف ) کا حال دریافت کیا۔ عرض کیا کہ اللہ منایک آج حضرت امام عالی اور تکواریں برید کے ساتھ اور خدا جوچا ہتا ہے کرتا ہے یکف عل اللہ منایک آج حضرت امام عالی مقام جل شرف نے فرمایا بھے ہے۔ ایسی بی گفتگوشہور محت ابلی بیت شاعر فرزوق ہے ہوئی۔ اس مقام سے آگے بڑھے تو آپ دلائو کو حضرت عبداللہ بن جعفر بلائو نے حاکم مدینہ کا خط لاکر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ مدینہ واپس لوٹ آئیں تو آپ کوامان دی جائے گی امام عالی مقام بلائو کے اسے پڑھا اور پڑھ کر فرمایا "میں لوٹ آئیں تو آپ کوامان دی جائے گی امام عالی مقام بلائو کے اسے پڑھا اور پڑھ کر فرمایا "میں نے خواب میں رسول اللہ سکا ٹیا تھا کی زیارت کی ہے آپ سکا ٹیا تھا کہ کوامان کا متبجہ بچھ کے سے سکا تھا کہ کوامان کی بیا مقام خواہ اس کا متبجہ بچھ کے سے میں کہا گیا تھا کہ کوامان کی بیا دوں گا خواہ اس کا متبحہ بچھ کے دواب دیا ہوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بھا تھا نے بوجھا ''دہ کام کرنے کا تھا میں کہا گیا ہے ''ج آپ بھا تھا نے جواب دیا

"وہ نہ میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا جب تک اپنے رہ کے حضور میں حاضر نہ ہوجاؤں۔"
بطن الرمہ (ایک مقام کا نام) سے روانہ ہونے کے بعد عبیداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی اس
نے حضرت امام عالی مقام بھٹی سے بہت ورخواست کی کہ آپ اس سفر کو ترک فرماویں اور
انہوں نے بہت اندیشے ظاہر کئے ۔حضرت امام عالی مقام بھٹی نے فرمایا:
کئی پیٹھی ٹیکٹ اللّٰ مَا کَتَبَ اللّٰہُ لِکَا۔

ترجمہ: ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقررفر مادی ہے۔ راہ ہی میں حضرت امام عالی مقام طافیۂ کو کو فیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل طافیۂ کی شہادت کی خبرمل گئی ۔ تو آپ طافیۂ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

''لوگو!تم میں سے جوتلواریں کھا سکتا ہواور تیروں کی دعوت برداشت کرسکتا ہووہ میرے ہمراہ رہے ورنہ واپس لوٹ جائے''۔

لیکن اس باربھی کوئی جانثار واپس جانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ کیونکہ عشق کا سفر تو عاشق کشتیاں جلا کر ہی کرتے ہیں اور عاشق کی واپسی کے راستے تو بند ہوتے ہیں ،اس نے تو آگے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔

كربلامين آ مد

جب کوفہ دومنزل رہ گیا تب آپ کوحر بن یزیدریا حی ملاجس کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کے ایک ہزار ہتھیا ربندسوار تھے۔حرنے حضرت امام ڈاٹٹؤ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کوعبیداللہ بن زیاد نے آپ ڈاٹٹؤ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ ڈاٹٹؤ کو اس کے پاس لے چلے۔حر نے ریجی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً اور بادلِ نخواستہ آیا ہے اور آپ ڈاٹٹؤ کی خدمت میں اس جزائت پربہت شرم سار ہے۔حضرت امام عالی مقام بھا نے حرسے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود

ہمیں آیا بلکہ مجھے بلانے کیلئے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگا تارالتجا نامے پہنچتے رہے۔

حرفے منظم کھا کرکہا کہ ہم کواس کا بچھا نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے اور نہ

میں آپ کوچھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہوسکتا ہوں۔ حرکے دل میں خاندانِ نبوت اور اہل بیٹ

میں آپ کوچھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہوسکتا ہوں۔ حرکے دل میں خاندانِ نبوت اور اہل بیٹ

کی مجبت موجود تھی اور اس نے نماز وں میں حضرت امام بھٹو ہی کی افتدا کی لیکن وہ عبید اللہ بن

زیاد کے تکم سے مجبور تھا اور اس کو بیانہ یشتہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام عالی مقام بھٹو کے ساتھ

کوئی رعابیت کرے گا تو ابنِ زیاد پر بیہ بات ظاہر ہوکر رہے گی کیونکہ ہزار سوار ساتھ ہیں ایس کوئی رعابیت کر کے گا تو ابنِ زیاد پر بیہ بات ظاہر ہوکر رہے گی کیونکہ ہزار سوار ساتھ ہیں ایس ساتھ وزرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت تحق کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر

ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت تحق کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر

فر مانا ہڑا۔

اپنی بات پراڑ ار ہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین ٹھاٹھ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کر بلا میں نزول

فر مانا ہڑا۔

اس موقع برآب والنواف في السين ساتھيوں سے فرمايا:

''صورتِ حال جو پیش آئی ہے' وہ تم دیکھ رہے ہواور یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چی ہے اور اس میں کچھنہیں رہ گیا ہے۔ سوائے تھوڑ ہے جھے کے جو پانی بہنے کے بعد برتن میں نیچ رہتا ہے اور معمولی زندگی مثل زہر یکی گھاس کے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خق پڑمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی۔ اس صورت میں مومن یقینا ''لقائے الہی'' کا آرز ومند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی تعمت ہے۔ ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خودایک بہت بڑاظلم ہے۔''

سبحان الله! کیسا امام ہے جو ہر لمحہ اپنے عاشقوں کو آگاہ کر رہا ہے ہر امتحان سے ہر آز مائش سے اور یا اللہ یہ کیسے عاشق ہیں جو ہر لمحہ تیار ہور ہے ہیں ایک نئے امتحان اور ایک نئی

آ زمائش کے لیے۔

اب وہ مقام آ پہنچا۔امتحان گاہ آ پینچی۔قربانی کی جگہ آ پینچی۔

یہ مرم الاجری دوتاری خصی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کوکر بلا کہتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام را اللہ کے واقف تصاور آپ کومعلوم تھا کہ کر بلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رفی آئے کو راوحق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کوانہی دنوں میں حضور سیّدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات فول میں حضور سیّدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات نے آپ رفی کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پردستِ اقدس رکھ کر دعا فر مائی۔

آ ز ما<sup>نش</sup> عاشقال

عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو ہزاروں درخواستوں اورالتجاؤں سے بلایا جا تا ہے اور جب انہی درخواستوں پرمہمان ذی وقارتشریف لے آتا ہے تو انہی بے غیرت اور بے حیا کوفیوں کامسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے نہ اپنے وطن کو واپس جانے دیتا ہے بہاں تک کہ اس معززمہمان کو مع اپنے اہل بیت جائی گئے کے کھلے میدان میں قیام کرنا پڑتا ہے اور دشمنان کوغیرت نہیں آتی ۔ دنیا میں ایسے معززمہمان کے ساتھ الیمی بیت جا کو فیوں نے حضرت امام عالی مقام جائے گئے کے ساتھ کیا۔ اسی بچیتی کاسلوک بھی نہ ہوا ہوگا جو کو فیوں نے حضرت امام عالی مقام جائے گئے ہے۔ '' آسودگی اور کوفہ کے لوگوں کی فطرت کا نقشہ عدی بن حاتم نے اس طرح کھینچا ہے: '' آسودگی اور کوفہ کا لیک کے زمانہ میں ان کی زبانیں شل بڑے کے تیز اور کام پڑنے کے وقت لومڑی کی طرح کمروحیلہ کرنے میں مشاق ہیں۔'' دغابازی' بے وفائی اور وعدہ کرکے پھر جانا اور بیعت کرکے کوڑو دینا اُن کی فطرت تھی۔

ایک طرف ان مسافران بے وطن کاسامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر ہزاروں سواروں کا مسلح لفکر مقابلے میں خیمہ زن ہے جوابی مہمانوں کو نیز وں کی نو کیس اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آ داب میز بانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لفکر شے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لفکر ول میں سے سی کوسیرا ب نہ کر سکا۔ امام عالی مقام کے فکر کوتو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہوگیا اور یزیدی ففکر جینے آتے گئے ان سب کے دِل میں اہلِ میت کے بہلے میں اہلِ میت کے بہلے میں اہلِ میت کے بہلے گناہ خون کی بیاس بڑھتی گئی۔ فرات کے پانی سے ان کی بیاس نہ بھی۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام عالی مقام ڈھٹو کی خدمت میں ابنِ زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام عالی مقام ڈھٹو کی خدمت میں ابنِ زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام عالی مقام ڈھٹو کے فرد دو خط پڑھ کے حضرت امام عالی مقام ڈھٹو کے یہ دو خط پڑھ کر کے مقام دھٹو کے یہ بینی اس کے حضرت امام عالی مقام دھٹو کے یہ بینی اس کے حضرت امام عالی مقام دھٹو کے دو خط پڑھ کر کہ کے دو خط پڑھ کی دو کر کہ بینے کا میں اس کے حضرت امام عالی مقام دھٹو کے دو خط پڑھ کے دو خط پڑھ کی دو کر کے ایس اس کا کہ کے دو اب نہیں۔

ظلم تو یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے اور جب شنرادہ ذی وقار مسافرت کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بی جاتا ہے تو اسے بزید کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کوکوئی بھی واقفِ حال دین دار آ دمی گوارانہیں کرسکتا اور نہ ہی وہ بیعت کسی طرح جائز شخی ۔ امام عالی مقام والتی کو کان ہے حیاؤں کی اس جرائت پر جیرت تھی اور اس لئے آپ والت کے میں ۔ اس جائین زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا نے فر مایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید فوج کومنظم کیا اور اس کا سپسالار عمر و بن سعد کو بنایا جو اس زمانے میں ملک اور اس کے مزید فوج کومنظم کیا اور اس کا ایک شہر تھا جو آج کل ایران کا دار السلطنت ہے اور اس کو طال ان کہتریوں

امام عالی مقامؓ کے بد بخت دشمن آپ ڈاٹٹؤ کی عظمت وفضیلت کوخوب جانتے بہجانتے تھے اور آپ ڈاٹٹؤ کی جلالت ومرتبت کا ہر دل مغتر ف تھا۔اسی وجہ سے عمر و بن سعد نے حضرت امام عالی مقام ڈٹائؤ کے مقابلہ سے گریز کرنا جا ہااور پہلو تہی کی ۔وہ جا ہتا تھا کہ حضرت امامِ عالی مقامؓ کے خون سے بیچار ہے مگر عبیداللہ بن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دوہی صور تیں ہیں یا تو رہے کی حکومت سے دستبر دار ہو جاؤ ورنہ امامؓ سے مقابلہ کرو۔طلب دنیا اورحکومت کے لا کچ نے اس کو اس جنگ پر آ ماده کردیا ۔ آخر کارعمر وبن سعد وہ تمام افواج لیکر حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا اور بدبخت عبیداللہ بن زیاد پیہم اورمتواتر کمک پر کمک بھیجنا ر ہا یہاں تک کہ عمر و بن سعد کے پاس بائیس ہزار اصوارا در پیدل فوج جمع ہوگئی اوراس نے اس فوج کے ساتھ کر بلامیں بہنچ کرفرات کے کنارے پڑا وڈالا اورا پنامر کز قائم کرلیا۔ حیرت ناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کے کل بہتر (72) نفوس ان میں بیبیاں بھی بیج بھی بیار بھی کھروہ ارادہ ٔ جنگ ہے بھی نہیں آئے تھے اور انتظام حرب بھی مکمل یاس نہ تھا کہان کیلئے بائیس ہزار کی فوج بھیجی جائے۔ آخروہ ان بہتر (72) نفوس کو اینے خیال میں کیا سمجھتے تھے اوران کی شجاعت و بسالت کے کیسے کیسے مناظران کی آئکھوں نے و کیھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لئے دوگنی' چوگنی' دس گنی تو کیا سوگنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا گیا۔ ہےا نداز ہشکر بھیج دیئے گئے ،فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالےاس پر بھی خوف زوہ ہیں اور جنگ آ زماؤں ٔ دلاوروں کے حوصلے پہت ہیں اوروہ پیجھتے ہیں کہ شیرانِ حق کے حملے کی تاب لا نامشکل ہے۔مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ تشکر امام عالی مقام ڈاپٹیڈ پر پانی بند کیا جائے پیاس کی شدت اورگرمی کی حدت سے قو کی مضمحل ہو جا ئیں ہضعف انتہا کو پہنچ جائے تب جنگ شروع کی

اہلِ بیت کرام بھائی پڑ پانی بندکر نے اوران کے خون کے دریابہانے کیلئے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعدادا نہی ہے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام عالی مقام بڑا ٹڑ کو ہزاروں ورخواستیں بھیج کر بلایا تھااورمسلم بن عقبل ڈاٹھ کے ہاتھ پر حضرت امام سین دی ٹیڈ کی بیعت

کی تھی۔ گرآج ان بے غیرتوں اور بے وفاؤں کو نہا پنے عہداور بیعت کا پاس تھا نہا پنی دعوت اور میزبانی کا لحاظ۔فرات کا پانی ان سیاہ باطنوں نے اہلِ بیٹ پر بند کردیا تھا۔اہلِ بیٹ کے چھوٹے جھوٹے اور شیرخوار بچے پانی کی ایک ایک ایک بوند کوترس اور ایک ایک قطرہ کیلئے تڑپ رہے تھے۔آ ک رسول کوایک قطرہ یانی میسر نہ تھااور نمازیں بھی تیم سے پڑھنی پڑتی تھیں۔اس طرح پانی اورخوراک کے بغیر تین دن گزر گئے ، چھوٹے چھوٹے بیچے اور یاک ہیمیاں سب بھوک و پیاس سے نڈھال ہو گئیں۔ان ظالموں کا مقصدایک ہی تھا کہان تکالیف سے فرزند رسول کو بیعت پرمجبور کر دیا جائے ۔ گرفر زندِرسول کومصائب کا ججوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم واستقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حق وصدافت کا حامی مصیبتیوں کی بھیا نک گھٹاؤں سے نہ ڈرااورطوفانِ بلا کے سیلا ب ہے اس کے پائے ثبات میں جنبش نہ ہوئی ، دین کا شیدائی دنیا کی آ فتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 9 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام عالی مقامؓ یزید کی بیعت کرلیں اگر آپ ڈاپٹٹے بزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام کشکر آپ کے جلومیں ہوتا، آپ کا کمال ا کرام واحتر ام کیاجا تا بخزانوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور دولتِ دنیا قدموں پرلٹادی جاتی۔ تگرجس کا دل حتِ دنیا ہے خالی ہواور دنیا کی بےثباتی کارازجس پرمنکشف ہووہ اس طلسم میں کب آتا ہے، جس آئکھ نے حقیقی حسن ( دیدار الہی ) کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ و روپ پرکیانظرڈا لے۔

حضرت امام عالی مقام نظافی نے دنیا کی راحت وآ رام کے مند پر کھوکر ماردی اور راوحق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور باوجوداس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجا ئز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و ہر بادی گوارانہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپناخون بہانا منظور کیا گر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہوسکا۔ جب کسی طرح مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہوئی اور کسی طرح بھی ظالم اور کینہ فطرت قوم مسلح کی جب کسی طرح مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہوئی اور کسی طرح بھی ظالم اور کینہ فطرت قوم مسلح کی

طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صور تیں ان کے سامنے پیش کردی گئیں لیکن اہلی ہیے گئے کے خون کے پیاسے کی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام عالی مقام بڑا گئے کو یقین ہوگیا کہ اب کوئی راہ باقی نہیں ہے بیسب ان کی جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ آپ ڈاٹٹو نے 9 محرم کی رات اپنے تمام اصحاب واقارب کو جمع فرما یا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر وہ خطبہ ارشاد فرما یا جس کا نور آج بھی عاشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ پیما اشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ پیما شقوں کا آخری امتحان ہے۔ امام کے نتخب کر دہ عاشقوں کی آخری آزمائش۔ امام سے علیحدگی کا تھم خود امام دے رہے ہیں۔ جست ال گئی۔ واپس جاسکتے ہیں کہ امائم نے خود فرما دیا جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اب تو جواز باتی ہی نہیں رہا۔ واہ! امام تیرے عاشقوں کے قربان جادی ۔ اس آزمائش ہیں بھی پورے ابرے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر باد کہہ کرموت جادی ۔ اس آزمائش ہیں بھی پورے ابرے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر باد کہہ کرموت کا تخاب کرلیا۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا:

دعائے خیر فرمائی۔

آپ ڈاٹٹو نے پچھ وقفہ کے بعد چراغ جلایا تو دیکھا تمام اصحاب واقر ہاا پی جگہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا'' خدا کی شم ہم جانیں وے دیں گےلیکن آپ ڈاٹٹو کوچھوڑ کرنہیں جا کیں گے۔''

# امام عالی مقامم کے خطبات عاشورہ

حضرت امام عالی مقام ہو تھا نے اپنے تمام رفقاء اور اہل بیٹ کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی ان خری با بھاعت نماز نہایت ذوق وشوق ، تضرع وخشوع کے ساتھ ادافر مائی ۔ نماز سے فراغت کے بعد امام فیمہ بیں تشریف لائے ۔ دسویں محرم کا آفاب طلوع ہونے والا ہے۔ امام عالی مقام ہو تی اور ان کے تمام رفقاء اور اہل بیٹ تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ پانی مقام ہو تی اور ایک لقمہ طلق سے نہیں اتر ا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر ضعف و نا تو انی کا غلبہ میں میں نہیں آیا اور ایک لقمہ طلق سے نہیں اتر ا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر ضعف و نا تو انی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کا پھھا ندازہ و بھی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھی دو تین وقت کے فاقد کی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی تیز دھوپ گرم رہیت گرم ہواؤں نے نازوقع میں پرورش پانے والوں کو کس قدر بے حال کر دیا ہوگا ان 72 نفوس قد سیہ پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑنے کیلئے بائیس ہزار فوج قدر نداور فاطم نز ہرا ڈھٹھ کے مجل گوشہ کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے ان پا کیزہ زندگیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔

حضرت امام عالی مقام خلفظ نے میدان کارزار میں تشریف لاکرایک خطبہ ارشاد فرما کر ججت تمام کر دی آپ طلبہ ارشاد فرمایا" خونِ ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہتم اس گناہ میں مبتلانہ ہو۔ میں نے کسی کوتل نہیں کیا ،کسی کا گھر نہیں جلایا ،کسی پرحملہ آور نہیں ہوا'اگرتم اپنے شہر میں میرا آنانہیں چاہے ہوتو مجھے واپس جانے دومیں تم سے کسی چیز کا

طلبگار نہیں ہوں' تمہارے در ہے آزار نہیں ہوں' تم کیوں میری جان کے در ہے ہوا درتم کس طرح میرے خون کا کیا طرح میرے خون کے الزام ہے بری ہوسکتے ہو' روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا۔ اپنا انجام سوچوا درا پی عاقبت پر نظر ڈالو' پھر ہے بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگا و رسالت سُلُ اِللَّا فَا منظورِ نظر ہوں' میرے والدکون ہیں اور میری والدہ کس کی لختِ جگر ہیں۔ میں اسی فاطمتیز ہڑا کا نو رنظر ہوں جن کے پل صراط پر سے گزرتے وقت عرش ہے ندا کی جائے گئی کہ اہل محشر! مرجھ کا واورا پی آ تھے ہیں بند کرو کہ خاتونِ جنٹے بل صراط سے ستر ہزار حوروں کو ہمراہ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو مروزِ عالم علیہ الصلاق والسلام کو ہمراہ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو مروزِ عالم علیہ الصلاق والسلام ہوئی ہیں اس سے تم بے خرنہیں۔''

اس کا جواب بید یا گیا کہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے مگر اس وقت بید مسئلہ زیرِ بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کیلئے کسی کو میدان میں بھیجئے اور گفتگو ختم فر مائے ۔ حضرت اما تم نے فر مایا کہ میں ججتیں تمام کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تد ابیر میں سے میری طرف سے کوئی تد بیر نہ رہ جائے اور جب تم مجبور کرتے ہوتو مجبوری ونا چاری میں مجھ کوتلوارا ٹھانا ہی پڑے گی۔

حرط کی لشکرا ما میں شمولیت اور شہادت

جنگ شروع ہونے کے بعد آپ ڈٹاٹٹ کے عاشق اصحاب اور جانثار میدانِ جنگ میں جانیں نثار اور فیدا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندانِ اہلِ بیت نثار اور فیدا کرتے رہے ۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندانِ اہلِ بیت نثالثاً پر اپنی جانیں فیدا کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ ان میں حرَّبن پر بیدریا حی قابلِ ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حَرِّکا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی بے قراری اس کو ایک جگہر نے نہ دیتی تھی 'مجھی وہ عمرو بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہتم امام عالی مقام ٹاٹٹڈ کے ساتھ جنگ کرو نہ دیتی تھی کہتم امام عالی مقام ٹاٹٹڈ کے ساتھ جنگ کرو

گورسول اللہ ما گالی آلی کو کیا جواب دو گے؟ عمرو بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہاں سے ہٹ کر چرمیدان بیس آتے ہیں' بدن کا نپ رہا ہے چہرہ زرد ہے، پر بیثانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے' ان کے بھائی مصعب بن بزید نے ان کا بیمال و کیھ کر پوچھا کہ اے برادر! آپ مشہور جنگجواور دلاور ہیں آپ کیلئے یہ پہلامعر کہ نہیں، بڑی دفعہ جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے ہیں اور بہت سے سور ما آپ کی خون آشام تلوار سے قبل ہوئے ہیں' آپ کا بیکیا حال ہے اور آپ پراس قدرخوف و ہراس کیوں طاری ہے؟ حرنے کہا'' اے برادر! یہ صطفی ما گھالیا کے فرزند سے جنگ ہے' اپنی عاقبت سے گزائی ہے' بہت اور دوز نے کے درمیان کھڑا ہوں' دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف تھینے رہی ہیں ہوئے ہیں کوئی ہے' اسی اثناء میں حضرت امام عالی مقام چھالیا کم ساتھ اور میرادل اس کی ہیبت سے کا نپ رہا ہے۔' اسی اثناء میں حضرت امام عالی مقام چھالیا کم ساتھ ہوئی ہے۔ جو آج آل رسول پر جان شار کرے اور سیّد عالم ساتھ ایکی کے حضور میں سرخروئی پائے۔

یے صدائقی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کا نے دین ول بے تاب کوقر ارتجی شااوراطمینان ہوا کہ فرزند رسول میری پہلی جرائت سے درگز رفر مائیں تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم کی بشارت دی ہے جان فداکر نے کے ارادہ سے چل پڑا 'گھوڑا دوڑا یا اورامام عالی مقام ڈھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑ سے سے اتر کر عاجزی اور ندامت سے رکاب تھا می اورعرض کیا کہ اے ابن رسول ، فرزند بتول ہیں وہی حربوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کواس گرم اور بیابان صحرا میں روکا۔ اپنی اس جسارت و جرائت پرشرمندہ ہوں 'شرمندگی اور خجالت نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ ڈھٹٹ کی کر بیانہ صداین کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں آپ کے کرم سے کیا بعید کہ میراجرم معاف فرمائیں اور غلامانِ خاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیٹ پر جان قربان کرنے کی اجازت ویں۔ حضرت امام عالی مقام ڈھٹٹ نے حرکے سر پر

### دست مبارك ركهاا ورفر مايا:

''اے حرابارگاہِ اللی میں صدق اور اخلاص والوں کی استغفار قبول ہے اور خلوصِ نبیت سے توبہ کرنے والے حرابارگاہِ اللی میں صدق اور اس کرنے والے محروم نہیں لوٹائے جاتے۔ شاباش کہ میں نے تیری تفصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔''

ا جازت یا کرمیدان کی طرف روانہ ہوا،گھوڑا دوڑا کر دشمنوں تک پہنچا۔حرکے بھائی مصعب بن یزیدنے دیکھا کہ حرنے سعادت یائی اور نعمتِ آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حرصِ دنیا کے غبار ے اس کا دامن پاک ہوا تو اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھاا ورگھوڑا دوڑا تا ہوا چلا۔ بیروا قعہ دیکھیکر عمروبن سعد کے بدن پرلرزہ طاری ہو گیااوروہ گھبرااٹھااوراس نے ایک شخص کومنتخب کر کے بھیجا اور کہا کہان کو سمجھا بچھا کرا ہے موافق کرنے کی کوشش کرواورا پنی حیالبازی اور فریب کاری سے ان کوسمجھاؤ' پھر بھی نا کامی ہوتوان کے سر کاٹ کرلے آؤ۔وہ شخص چلااور حرسے آ کر کہنے لگا' اے حر! تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے گر آج تونے کمال دانائی کی کہ اس کشکر جرار سے نکل کریز بد کے انعام واکرام پر ٹھوکر مارکر چند ہے کس مسافروں کا ساتھ دیا جن کے پاس ختک روٹی کا ایک ٹکڑااور یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تیری اس نا دانی پرافسوس آتا ہے۔ حرنے کہا''اے بے عقل! مجھے اپنی نادانی پررنج کرنا جاہیے کہ تونے طاہر کو چھوڑ کرنا یاک کو قبول کیا اور جاودانی زندگی کے مقابلے میں دنیا فانی کے آرام کوتر جیجے دی محضور سیّدِ عالم منافیّقالیّل نے امام حسینؓ کواپنا پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں' رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کا ئنات میں کونسی تعمت ہے۔'' وہ کہنے لگا''اےحر! بیتو میں خوب جانتا ہوں لیکن ہم لوگ سیاہی ہیں اور آج دولت اور مال یزید

حرنے کہا'' اے کم ہمت!اس حوصلہ پرلعنت''!اب تواس بد باطن کو یقین ہو گیا کہاس کی چرب

زبانی حریرا ژنہیں کرسکتی۔اہلِ بیٹ کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہےاوراس کا سینہ آلِ رسول صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نور سے بھرا ہوا ہے اور کوئی مکر وفریب اس پر نہ چلے گا ، باتیں کرتے کرتے ایک تیرح کے سینہ پر تھینچ مارا۔ حرنے زخم کھا کرایک نیزہ کاوار کیا جواس کے سینہ سے پار ہو گیا، پھرا سے زین سے اٹھا کرز مین پر پٹنے دیا۔اس شخص کے تین بھائی تھے یکبارگ حریردوڑ پڑے۔ حرنے آ کے بڑھ کرایک کاسرتلوارے اڑا دیا' دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کرزمین پراس زورہ بھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی تیسرابھا گ نکلااور حرنے اس کا تعاقب کیا، قریب پہنچ کراس کی پشت پر نیزہ ماراوہ سینہ سے نکل گیا۔اب حرنے لشکر ابنِ سعد کے میمنہ پر حمله کیااورخوب زور کی جنگ ہوئی لِشکر ابنِ سعد کوحر کے جنگی ہنر کااعتر اف کرنا پڑااوروہ جانباز صادق دادشجاعت دے کرفرزندرسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم پرجان فیرا کر گیا۔ حضرت امام عالی مقام بڑٹی حرکواٹھا کر لائے اور اس کے سرکوزانوئے مبارک پررکھ کراپیے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فر مانے لگے۔ ابھی رمتی جان ہاقی تھی 'ابنِ زہڑا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبوحر کے دماغ میں پہنچی مشام جال معطر ہوگیا ہے تکھیں کھول دیں دیکھا کہ ابنِ رسول اللہ کی گود میں ہےا ہے بخت ومقدر پر ناز کرتا ہوااللہ تعالیٰ کے دیدار کیلئے روانہ ہوا۔ حرکے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی دادشجاعت دے کراپنی جانیں اہلِ بیٹ پر قربان كيں اس وقت بيچاس سے زيادہ آ دى شہيد ہو چکے تھے۔

# جوانان اللي بيت كي شهادت

تمام اصحاب کی شہادت کے بعد اب صرف خاندانِ اہلِ بیٹ باقی تصاور دشمنوں کی نظر بھی انہی پرتھی کہ بیسب پروانہ وار حضرت امامؓ پر نثار ہیں۔ بیہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ امام عالی مقامؓ کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت کسی نے بھی ہمت نہ ہاری' اصحاب اورخاندان میں سے کسی کوبھی اپنی جان پیاری معلوم نہ ہوئی۔ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جواپنی جان بچا کر بھا گتا یا وشمنوں کی پناہ چا ہتا' ہرایک کی تمناتھی اور ہرایک کا اصرارتھا کہ پہلے جان نثاری کا موقع ان کودیا جائے۔عشق ومحبت کے متوالے شوقی شہادت میں مست سے تئوں کا سرسے جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا،ایک کوشہید ہوتاد مکھ کردوسروں کے دلوں میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا،ایک کوشہید ہوتاد مکھ کردوسروں کے دلوں میں شہادت پانا ان ہو وجد کی کیفیت طاری کرتا اللی بیٹ کے نوجوانوں نے خاک کر بلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جوانمر دی کے وہ بین اللی بیٹ کے نوجوانوں نے خاک کر بلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جوانمر دی کے وہ کی معرکہ آزائیاں تھیں جنہوں نے علم ہردارانِ شجاعت کوخاک وخون میں لٹا کر اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی تھی ۔اب اسداللہ کے شیروں کا موقع آبیا و علی المرتضی کرم اللہ وجہد کے خاندان کے دھاک بٹھائی تھی ۔اب اسداللہ کے شیروں کا موقع آبیا و علی المرتضی کرم اللہ وجہد کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدانِ کر بلاکوجولان گاہ بنادیا۔

ان حضرات کامیدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرز نے لگے اوران کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اسے۔ اسدالہی تلوارین تھیں یا شہاب ٹا قب کی آتش بازی ، بنی ہاشم کے نبرو آز ماؤں کے جاں شکار حملوں نے کر بلا کی تشند لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگ شان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پرصف شکن بہادروں کو اٹھا نا اور خاک میں ملانا ہاشی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ بیحرب وضرب کے جوہر دیکھ کر بڑے بڑے کوہ پیکر ہراساں ہو گئے ، بھی میمند پر جملہ کیا توصفیں در ہم برہم کر ڈالیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیررہا ہے بھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مُردوں کی جماعت مقتولوں کے سمندر میں تیررہا ہے بھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مُردوں کی جماعت کھڑی تھی جواشارہ کرتے تی لوٹ گئی۔ بجل کی طرح حیکنے والی تلوارخون میں ڈوب ڈوب ٹائی کھڑی تھی اور خون کی قطرات اس سے شکیتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندانِ امام عالی مقام ٹھاٹی کے خوران اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام عالی مقام ٹر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔

فرزندانِ اہلِ بیت اور فرزندانِ حیدر نے دشمن کے ہوش اڑا دیئے۔ابنِ سعد نے اعتراف کیا كەاگرفرىب كاربول سے كام نەلىيا جاتا اورپانى بندنه كيا جاتا تواہلِ بيڭ كا ايك ايك نوجوان تمام كشكركو بربادكر ڈالتا۔ جب وہ مقابلہ كيلئے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا كہ قہرالہى آ رہا ہے۔ان کا ایک ایک فردصف شکن تھا۔ فرزندانِ اہلِ بیت اور حیدری نونہالوں نے میدانِ کر بلا میں حضرت امام عالی مقام طافئ پراپنی جانیں فیدا کیں اور تلواروں اور تیروں کی بارش میں امام سے منہ نہ موڑا' گردنیں کٹوائیں' خون بہائے' جانیں دیں مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آئے دیا۔ باری باری تمام شنرادے شہید ہوتے چلے گئے اب حضرت امام عالی مقامؓ کے سامنے ان کے نورِ اکبر علی اکبڑھاضر ہیں' میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت جاہتے ہیں منت وساجت ہورہی ہے۔ عجیب وقت ہے چہیتا بیٹاشفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت جا ہتا ہےاوراس پراصرار کرتا ہے۔جس کی کوئی خواہش ایسی نہتھی جو پوری نہ کی جاتی ہؤیدالتجا جگر پر کیاا ٹر کرتی ہوگئ اجازت دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹانے اورخون بہانے کی؟ نہدیں تو چمنستانِ رسالت کا وہ گلاب کملایا جاتا ہے مگرشہادت کے اس آرز ومند کا اصراراس قدرتھااور شوقِ شہادت نے ایسادیوانہ بنا دیا تھا کہ چارونا جارحضرت امام عالی مقام ڈلائٹٹؤ کواجازت دینا ہی پڑی۔حضرت امام عالی مقام والفيُّ نے اس حسين وجميل نو جوان كوخود گھوڑے پرسوار كيا' اسلحه اپنے دستِ مبارك سے لگایا، فولا دی خودسر پررکھا، کمر پرپٹکا باندھا' تلوار حمائل کی' نیز ہ اس ناز پروردہ کے مبارک ہاتھ میں دیا۔اس وقت اہلِ بیٹ کی بیبیوں' بچوں پر کیا گز ررہی تھی جن کا تمام کنبہ وقتبیلہ، برادراور فرزندسب شہید ہو چکے تھے اور ایک جگمگا تا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کواہل بیٹ نے رضائے الہی کیلئے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور بیا نہی کا حوصلہ تھا۔حضرت علی اکبڑ خیمہ سے رخصت ہوکر میدانِ کارزار کی طرف تشریف لائے ، جنگ كے ميدان ميں ايك آفاب جيكا۔ بیاسداللهی شیرمیدان میں آیا، دشمنوں کی طرف نظر کی ٔ ذوالفقارِ حیدری کو جیکایا اور اپنی زبانِ مبارک سے رجز شروع کی:

اناعلى بن الحسين بن على نحن وبيت اله اولى النبسى تر جمہ: میں علی ہوں'حسینؓ کا فرزنداورعلیؓ کا پوتا ہوں۔ بیت اللہ کی قتم ہم نبی کی آل ہیں۔ جس وفت شنرادہ عالی قدر نے بیر جزیڑھی ہوگی کربلا کا چیہ چیہاورریگتان کوفہ کا ذرہ ذرہ کا نپ گیا ہوگا۔ان بدبخت اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کے دل پھر سے بدتر تھے جنہوں نے چمنستانِ رسالت صلی الله علیه وآله وسلم کے اس چھول کی زبان مبارک سے بیہ کلمے سنے پھر بھی ان کی مشمنی کی آ گ سردنہ ہوئی اور سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔لشکریوں نے عمر و بن سعد سے یو چھا کہ بیسوارکون ہے جس کی بچلی نگاہوں کو خیرہ کررہی ہے اور جس کی ہیبت وخوف سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں،شانِ شجاعت اس کی ایک ایک اداسے ظاہر ہے۔ کہنے لگا ہے حضرت امام حسین طالفۂ کے فرزند ہیں ،صورت وسیرت میں اپنے جد کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں طلب دنیا، دولت اور مال کی حرص نے ان بد بختوں کواس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اہلِ بیٹِ اطہار کی قدراورشان اورا پنے افعال اور کر دار کی شامت ونحوست جانے کے باوجودایے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی بے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور دونوں جہانوں کی روسیاہی سے بیخے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی شہرا دہ عالی وقار نے مبارز طلب فر مایا' صف دشمنان میں کسی کوجنبش نہ ہوئی ،کسی بہا در کا قدم نہ بڑھا ،معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو دم بخو د

حضرت علی اکبر ڈاٹنڈ نے پھرنعرہ مارااور فر مایا کہ اے ظالمو! اگر بنی فاطمٹہ کے خون کی پیاس ہے

توتم میں سے جو بہا در ہوا سے میدان میں جھیجؤز ورِ باز و نے علیؓ دیکھنا ہوتو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی جوآ گے بڑھتا، کس میں تاب تھی جواس شیر کے سامنے آتا۔ جب آپ ڈلٹنڈ نے ملاحظہ فر مایا کہ بے غیرت دشمنوں میں ہے کسی ایک کوبھی آ گے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کوایک کے مقابل کریں تو آپ ڈاپٹھٹانے گھوڑے کوایڑ لگائی اور بجلی کی طرح وشمن کےلشکر پر حمله کر دیا جس طرف رخ کیا صفول کی صفیں الٹا دیں ایک ایک وار میں کئی کئی نام نہاد دلاور گرادیئے ابھی میمنہ پر چکے تو اس کومنتشر کیا' ابھی میسرہ کی طرف پلٹے توصفیں درہم برہم کر ڈ الیں مجھی قلبِ نشکر میں غوطہ لگایا تو گردن کشوں کے سرموسمِ خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگئے ہر طرف شور بریا ہو گیا' دلاوروں کے دل چھوٹ گئے' بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں بھی نیزے کی ضرب تھی بھی تلوار کا دارتھا شنراد ہُ اہلِ ہیٹے کاحملہ نہ تھاعذابِ الٰہی کی بلائے عظیم تھی۔ بیصورتِ حال دیکھے کرعمر و بن سعد نے اپنے نام نہا دیامور جنگجوطارق سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ اہلِ بیت کا اکیلانو جوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔اس نے مبارز طلب کیا تو تنہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھروہ آ گے بڑھا توصفیں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور بہادروں کا کھیت بودیا' بھوکا ہے، پیاسا ہے ، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اور تمہاری تازہ دم فوج میں سے کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔لعنت ہے تبہارے بہادری اور دلیری کے دعووٰں پر' کیچھ غیرت ہوتو میدان میں پہنچ کرمقابلہ کر کے فتح حاصل کروتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد ہے جھے کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔

اس پرحریص طارق موصل کی حکومت کے لالج میں شنمرادہ بنی فاطمیّہ کے مقابلہ کیلئے چلا' سامنے پہنچتے ہی شنمرادہ رسول پر نیز ہ کا دار کیا۔ شنمرادہ عالی وقار نے اس کے نیز ہ کے دار سے تیزی ہے اپنے آپ کو بچا کراس کے سینہ پرایک ایسانیز ہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نگل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گرگیا شنرادہ علی اکبر ڈاٹھ نے کمال ہنر مندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کراس کور وند ڈالا اور ہڈیاں چور کر ڈالیں۔ یہ دیکھ کرطار ق کے بیٹے عمر و بن طار ق کو طیش آیا اور وہ غصہ میں گھوڑا دوڑا کرشنرادہ پر جملہ آور ہوا شنرادہ نے ایک بی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعداس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کیلئے ایک ناگ کی طرح شنم اوہ پر جملہ آور ہوا۔ حضرت علی اکبر طابق نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ناگو نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر شور بر پا ہوگیا۔ عمر و بن سعد نے ایک مشہور بہا در مصراع ابن غالب کوشنم اوہ کے مقابلہ کیلئے شور بر پا ہوگیا۔ عمر و بن سعد نے ایک مشہور بہا در مصراع ابن غالب کوشنم اوہ کے مقابلہ کیلئے بھیجا۔ مصراع نے شرخ کو دوگلڑوں میں کاٹ کر بھیجا۔ مصراع نے شرخ کو دوگلڑوں میں کاٹ کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہا ہی بدبخت کا سر دوگلڑے ہوگڑ گراگیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار عمرو بی نصعد نے تھا کم بن طفیل بن نوفل کو ہزار سواروں کے ساتھ شنم اوہ پر یکبارگی حملہ کرنے کیلئے بھیجا۔ شنم اوہ نے نیز ہا ٹھا کران پر حملہ کیا اور انہیں دھیل کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار عمرو بی شیخادہ نے نیز ہا ٹھا کران پر حملہ کیا اور انہیں دھیل کہ تنہا اس بین طاب گرتا ہوں یا۔

اس جملے میں شہرادہ کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے اور کتنے ہی پیچھے ہئے۔ آپ ڈھٹو پر تین دِن کی پیاس اور بھوک کی حالت طاری تھی لیکن اس کے باوجود وشمن کے لشکر میں ایک خوف اور ہیں ہیں ایل خوف اور ہیں کا سال طاری تھا اب لشکر شیطان نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیئے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو ہوکر خاک وخون میں لوٹے شروع کر دیئے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو ہوکر خاک وخون میں لوٹے تازی نواروں جیسے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمہ کا گل اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ مسلسل تلواروں اور تیروں کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شہسوار پر تیروتلوار کا مینہ برس رہا تھا، اس شدید زخی حالت میں آپ ڈھٹو گھوڑ ہے سے گر بڑے اور آپ ڈھٹو گھوڑ کے یاک اور طاہر جسم نے کر بلاکی زمین کوچھوا۔ اس وقت آٹے نے نے سے گر بڑے اور آپ ڈھٹو کے یاک اور طاہر جسم نے کر بلاکی زمین کوچھوا۔ اس وقت آگے نے

آ واز دی''اے پدرِ ہزرگوار! مجھ کو لیجئے'۔حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جانباز فرزند کو خیمہ میں لائے اور اس کا سرگود میں لیا' حضرت علی اکبر ڈاٹٹؤ نے آئکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں د مکچے کر فر مایا'' اے پدر ہزرگوار! میں د مکچے رہا ہوں آسان کے وروازے کھلے ہیں، بہتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کررہی ہیں۔' یہ کہا اور جان جانِ آفریں کے سپر دکردی۔انالله واناالیه راجعون۔

حضرت امام کے چھوٹے فرزندعلی اصغر جو ابھی کمسن ہیں، شیرخوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدتِ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ مال کا دود صفتک ہوگیا ہے، یانی کا نام ونشان تک نہیں ہے،اس چھوٹے بیچے کی تنھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ یا وَں مارتے ہیں اور تڑپ کررہ جاتے ہیں۔ مال کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کوسوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ مال کا دل اس بے چینی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجا تا ہے۔ چھوٹے بیچے کی بے تابی دیکھی نہ گئی ، والدہ نے حضرت امام عالی مقام طالفن سے عرض کیا اس تنھی ہی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی اس کو گود میں لے جائے اور اس کا حال ظالموں اور سنگ دلوں کو دکھا ہے ،اس پرتورہم آئے گا ،اس کو تو چند قطرے پانی کے دے دیں۔ نہ یہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ وشمنی کے۔ حضرت امام عالی مقام طافی اس جھوٹے نو رِنظر کوسینہ سے لگا کر سیاہِ دشمن کے سامنے پہنچے اور فر ما یا کہ اپناتمام خاندان تو تمہاری ہے رحمی اور ظلم کی نذر کر چکا اب بھی اگر آتشِ بغض اور عناد جوش پر ہے تو اس کیلئے میں ہوں۔ بیشیرخوار بچہ پیاس سے دم تو ڑ رہا ہے اس کی ہے تابی دیکھو اور کچھرحم اگرتم لوگوں کے دِل میں ہوتو اس کاحلق تر کرنے کو ایک گھونٹ یانی دو۔ ظالموں اور سنگدلوں پراس کا پچھاٹر نہ ہوااوران کو ذرارحم نہ آیا۔ بجائے یانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جوعلی اصغّر کاحلق چھیدتا ہواامام عالی مقام ڈاٹنڈ کے باز ومیں پیوست ہوگیا۔امام عالی مقام ڈاٹنڈ نے وہ تیر کھینچا، بچہ نے تڑپ کرجان دی، باپ کی گود سے ایک نور کا بتلا لیٹا ہوا ہے،خون میں نہا

رہاہے۔اہلِ خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ باطن اور سیاہ دِل ہے رحم اس بچہ کو ضرور پانی دیں گے اور اس کی پیاس دلوں پر ضرور اثر کرے گی۔لیکن جب امام عالی مقام ڈھٹو اس نور کے پتلے کو خیمہ میں لائے اور اس کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ میں ہے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہوہ اضطراب ہے نہ ہے قراری گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔حضرت امام عالی مقام ڈھٹو سے اضطراب ہونے کیا۔ فرمایا ''وہ بھی ساقی کو ثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کیلئے اپنے وریافت کیا۔ فرمایا ''وہ بھی ساقی کو ثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کیلئے اپنے بھائیوں سے جاملا۔اللہ تعالی نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ اکٹو کہ گولٹ ہو عللی الحکمانیہ و نوالیہ۔''

کا ئنات کی اس سب سے بڑی تشکیم ورضا کی امتحان گاہ میں امام حسین دلی ڈیا اوران کے عاشقین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عاشقینِ امام پر عالم خطاہر و باطن حیرت میں آگیا۔

# شهادت امام عاشقال

اب وہ وقت آیا کہ جال شار ایک ایک کرکے رخصت ہو چکے اور حضرت امام عالی مقام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام عالی مقام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیاراور خیف ۔ باوجوداس نحیف اور ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام زین امام عالی مقام پڑائے کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان شار کرنے کیلئے نیزہ دست مبارک میں لیالیکن بیاری سفری کوفت 'بھوک' پیاس' متواتر فاقوں اور پانی کی کمی سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیاتھا کہ کھڑ ہے ہونے سے بدن مبارک لرزتاتھا باوجوداس کے ہمتِ مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر لیا۔

حضرت امام عالى مقام ولا يؤني نے فر مايا جانِ پدرلوث آؤ' ميدان ميں جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبۂ عزيز واصحاب خدام جو ہمراہ تھے راہ حق میں جان نثار کر چکے اور الحمد لللہ کہ ان مصائب کوا پنے

جدكريم كےصدقہ ميں صبر وحل كے ساتھ برداشت كيااب اپنانا چيز مدييسررا وخداميں نذركرنے کیلئے حاضر ہے۔تمہاری ذات سے بہت ہی امیدیں وابستہ ہیں' بیسانِ اہلِ بیٹ کوکون وطن تک پہنچائے گا، بیبیوں کی تگہداشت کون کرے گا، میرے بعد امانتِ الہیدکون سنجالے گا، جدو پدر کی جوامانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپر د کی جائیں گی و آن کریم کی محافظت اور حقائقِ عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس سے سر پر رکھا جائے گا، میری نسل کس سے چلے گی حسینی سیّدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا۔ پیسب تو قعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں ،رسالت و نبوت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آخری چراغ تم ہی تو ہو، تمہارے نور سے ہی دنیا مستفید ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے دلدا دگانِ مُسن تمہارے اسی روئے تاباں سے حبیبِ تق کے انوار وتجلیات کی زیارت کریں گے۔اےنو رِنظر،لختِ جگریہ تمام کام تمہارے ذمہ کئے جاتے ہیں میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو گے جمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین ہلائے نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جاں نثاری کی سعادت یا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کو ژصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آغوشِ رحمت وکرم میں پہنچے۔ میں تڑپ رہا ہوں مگر حضرت امام عالی مقام ﴿ اللهُ نَهِ مُنَّام ظاہری و باطنی ذمہ داریاں امام زین العابدين وللفؤ كيسير دفرمائيس امانت الهيدأن كيحواله كى اورخود جنَّك كيليَّ تيار ہوئے قبائے مصری پہنی اور عمامهٔ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سریر با ندھا۔سیّدالشہدا امیر حمز ہ رضی اللّٰہ عینهٔ کی سپر پشت پر رکھی' حضرت حید پر کرار وٹائٹو کی ذوالفقار آبدار نیام میں ڈالی، اہلِ خیمہ نے اس منظر کوکن آئکھوں سے دیکھا، امام عالی مقاتم میدان میں جانے کیلئے گھوڑے پرسوار ہوئے سب کومعلوم ہے کہان کا امام ان سے طویل عرصہ کیلئے جدا ہور ہاہے۔زین جسرت سے آخری بارایخ شفیق بھائی اور امام کو دیکھے رہی ہے زینٹِ کوعلم ہے کہ شفیق بھائی کے رخصت ہوتے ہی اس غریب الوطن قافلہ اورشنرا دیوں کواس نے ہی سنجالنا ہے، از واج سے سہاگ

رخصت ہور ہا ہے، دکھے ہوئے اور مجروح دل امام عالی مقام را اللہ کے جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ یہ کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام عالی مقام را اللہ کے چہرہ کہ ٹور کا نظارہ کر رہا ہے سکینہ کی ترسی ہوئی آ تکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دوآن میں پیچلوے ہمیشہ کیلئے رخصت ہونے والے ہیں، اہل خیمہ بڑی ہمت اور جرائت سے پیمنظرد مکھورہ ہیں عالم ظاہر و باطن ساکت ہے، اہل خیمہ ساکت ہیں، نہ کس کے بدن میں جنبش ہے نہ کسی کی زبان میں تا ہے حرکت ، نورانی آ تکھوں سے آنسوٹیک رہے ہیں۔ خاندانِ مصطفیٰ ہے وطنی اور بیکسی میں اپنے ہی نانا کے دین کو ماننے والوں کے ہاتھوں اٹ رہا ہے خاندانِ مصطفیٰ کے سروں سے رحمت وکرم کا ساپیر خصصت ہور ہا ہے حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی رضائے اللی پر صابر وشاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو ہر وخدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا' اب نعلی اکبر ہیں نہ عباس نہ جعفر ، نہ عبداللہ ، نہ عثمان ، نہ عمر ، نہ ابو بکر ، نہ قاسم ، نہ عون و چھٹے جو حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو کو میدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کو امام عون و چھٹے جو حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو کو میدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کو امام عون و چھٹے جو حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو کو میدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کو امام عون و چھٹے جو حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو کو میدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کو امام عون و چھٹے جو حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو کو میدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کو امام

ل ميدان كربلامين خاندان بنوباشم كے شهدا:

ا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند: 1۔عباس بن علی طانو 2۔ جعفر بن علی طانو 3۔عبداللہ بن علی طانو ہے۔ 4۔عثان بن علی طانو 5۔محمہ بن علی طانو 6۔ ابو بکر بن علی طانوں۔

۲۔ حضرت امام حسن بڑاٹھ کے فرزند: 1۔ قاسم بن حسن بڑاٹھ 2۔ ابوبکر بن حسن بڑاٹھ 3۔ عبداللّٰہ بن حسن بڑاٹھ 4۔ عضرت امام حسن بڑاٹھ کے ایک فرزند حضرت حسن نٹنی بڑاٹھ کر بلا کے میدان میں شدید کے عمر بن حسن بڑاٹھ کے میدان میں شدید برخمی ہو گئے تھے اور زندہ نچے گئے تھے جن سے حضرت امام حسن بڑاٹھ کی نسل جلی۔

سلا۔ حضرت امام حسین ڈاٹٹیڈ کے فرزند: 1 علی اکبرین حسین ڈاٹٹڈ 2 علی اصغرین حسین ڈاٹٹر 3 عبداللہ بن حسین ڈاٹٹیڈ۔

٣ \_ حضرت زينب والثينا ورعبدالله بن جعفر والله كفر زند: 1 \_عون والتؤ 2 \_ محد والله

۵۔ آلِ عقیل بن ابوطالب بڑھٹے: 1۔ جعفر بن عقیل ڈاٹھ 2۔ عبدالرحمٰن بن عقیل ڈاٹھ 3۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل ڈاٹھ 4۔ محد بن ابوطالب ڈاٹھ 5۔ عبداللہ بن عقیل ڈاٹھ 1۔ عبدالرحمٰن بن عقیل ڈاٹھ 6۔ عبداللہ بن عقیل ڈاٹھ 6۔ عبداللہ بن عقیل ڈاٹھ 6۔ عبداللہ بن عقیل ڈاٹھ 1۔ محد بن مسلم بن عقیل ڈاٹھ 1۔ محد بن مسلم بن عقیل ڈاٹھ 6۔ اورابراہیم بن مسلم بن عقیل ڈاٹھ کوفہ میں شہید ہوئے۔

عالی مقاممؓ پرفندا کریں۔ تنہاامام عالی مقاممؓ ہیں اور آپ ہی کودشمنوں کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق وصدافت کا روش آ فتاب سرز مین شام میں طلوع ہوا کتب دنیا و آسائشِ حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتابِ حق کی تجلیوں سے حیاک حیاک ہوگئے ' باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں ہے کا فورہوگئی۔مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا فرزندرا ہِ حق میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کرسر بکف موجود ہے۔ ہزاروں کی فوج سامنے موجود ہے اوراس کی نورانی پیشانی پڑسکن بھی نہیں ڈٹمن کی فوجیس پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اورامام عالی مقامٌ کی نظر میں چیونی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ طابعیٰ نے ایک رجز پڑھی جو آ پ پڑٹیؤ کے ذاتی نسبی فضائل پرمشمتل تھی اوراس میں شامیوں کورسولِ کریم مظافیوَآلؤلم کی ناخوشی و ناراضگی اورظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ قرآن اینے سامنے رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے قریب آ کرتمام خاندان لٹانے کے بعد بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہوئے اور آخری بار مجُت تمام کی اور بلند آوازے فرمایا''اے لوگو! اے میرے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والو! میری بات سنؤ جلدی ہے کام نہ لؤیہاں تک کہ مجھ پر جوتمہاراحق ہےاس کے تحت تم کونصیحت وہدایت کا فرض ا دا کرلوں اور تمہارے سامنے بیر حقیقتِ حال بیان کردوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا؟اگرتم نے میرے بیان کو میچے سمجھتے ہوئے تتعلیم کرلیااور میرے ساتھ انصاف ہے کام لیا تو پیہ تمہاری خوش قشمتی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میری مخالفت کی کوئی وجہ ہوہی نہیں علتی اگرتم نے میرے بیان کو قبول نہیں کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے اپنی تمام طاقت کو جمع کرلواور اکٹھا کرلو،جس جس کو جا ہوا ہے ہم خیالوں میں سے جمع کرلوا وراپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نەركھۇ كھر پورى طاقت سے بغيرايك دم كى مہلت ديتے ہوئے ميراخاتمه كر دو۔ميرے ليے وہ یروردگار کافی ہے اور وہی اینے متنی بندوں کا مدد گارہے۔'' جب حضرت امام عالى مقام ر النفظ نے اطمینان فرمایا كه سیاه دلان بدباطن كیلئے كوئی عذر باقی ندر ہا

اوراتمام جحت ہو چکااور بیلوگ کسی طرح خونِ ناحق اور ظلم سے باز آنے والے نہیں توامامِ عالی مقامؓ نے فرمایا کہتم جوارا دور کھتے ہو پورا کرواور جس کومیرے مقابلہ کیلئے بھیجنا جا ہتے ہوجھیجو۔ مشہور بہادراوریگا نہ نبرد آ زماجن کو سخت وقت کیلئے محفوظ رکھا گیا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیاان کے مقابل تلوار حیکا تا آتا ہے امام عالی مقام تشند کام کوتلوار کی دھار دکھا تا ہے، پینیوائے دین کےسامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مار تا ہے،غرور وقوت میں سرشار ہے، کثر ت لشکراور تنہائی ٔ امامؓ پر نازاں ہے۔ آتے ہی حضرت امام عالی مقام طافی کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام عالی مقامؓ نے ضرب لگائی سرکٹ کر دور جا گرا اور غرور وشجاعت خاک میں مل گیا' دوسرا برڑھااور جا ہا کہ امام عالی مقامؓ کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کرکے سیاہ دِلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے، ایک نعرہ مارااور پکارکر کہنے لگا کہ بہا درانِ کوہ شکن!شام اورعراق میں میری بہادری کاغلغلہ ہے اورمصراور روم میں میںشہرۂ آفاق ہوں دنیا بھرکے بہادرمیرالوہامانتے ہیں آج تم میرےزورِقوت کواورداؤچے کودیکھو۔ یزیدی شکری اس متنكبرسرش كى اس بره صك سے بہت خوش ہوئے اور سب و يکھنے لگے كه س طرح امام عالى مقامؓ سے مقابلہ کرے گا۔لیکن امام نے ایک ہی وار میں سرقلم کر کے جہنم رسید کر دیا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام عالی مقامؓ پر بھوک اور پیاس کی تکلیف حدے گز رچکی ہے، صدموں نےضعیف کر دیا ہے اور تنہا مقابلہ پھر بھی ناممکن دکھائی دے رہاہے اس لیے دوڑ پڑے اورحضرت امام عالی مقام مِثَافِقَةُ كوگھيرليا اورتكواريں برسانی شروع کی \_حضرت امام ْخونخواروں کے تھیرے میں اپنی تینے آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف گھوڑ ابڑھا دیا پرے کے یرے کاٹ ڈالے، وشمن ہیبت زوہ ہوگئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام عالی مقامؓ کے اس قہرسے رہائی کی کوئی صورت نہیں ، ہزاروں آ دمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سراس طرح اڑارہے ہیں جس طرح با دِخزاں کے جھونکے درختوں سے بیے گراتے ہیں ابن سعداور

اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اسکیا امام عالی مقامؓ کے مقابل ہزاروں جماعتیں ہیج ہیں، فیصلہ بیہ ہوا کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیرِحق سے مقابلہ ہیں كرسكتى \_علاوه اس كے كوئى صورت نظرنہيں آئى كەچاروں طرف سے امام عالى مقامٌ پرتيروں كا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہوچکیس تو نیز وں کے حملوں سے نازک بدن کو مجروح کیا جائے۔ تیراندازوں کی جماعتیں ہرطرف سے گھر آئیں اورامام عالی مقائم کو گیڈروں کے گروہ نے گھیر کر تیر برسانے شروع کردیئے۔ گھوڑ ااس قدر زخمی ہوگیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت باتی نہ رہی ، ناچار حضرت امام عالی مقام ولائٹۂ کو ایک جگہ ٹھہر نا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلومؓ کا تنِ ناز پرورنشانہ بنا ہوا ہے۔نورانی جسم زخموں سے چکنا چوراور لہولہان ہور ہا ہے۔ بے غیرت اور بے شرم کو فیوں نے سنگدلی سے محتر م مہمان کے ساتھ بیہ سلوك كيا كها يك تيرجبينِ اقدس پرلگا' يهجبينِ اقدس مصطفيٰ سَاليَّيْلَةِ مَ كَي بوسه گاه تھي \_نوراني پيكر خون میں نہا گیااورایسے وفت امام عالی مقاممٌ پرغالب آجانا کیچھ مشکل نہیں تھا۔ جب شامی فوج كاليك كتتاخ اورظالم سركشانه كھوڑا دوڑا تاسامنے آیا حضرت امام عالی مقاممؓ نے فرمایا'' تو مجھے جانتانہیں جومیری طرف اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں آ،اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو شيخ خون آشام ہے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسینؓ کو کمز وراور بیکس دیکھے کرحوصلہ مندیوں کا ا ظهار کرر ہے ہو، نامر دومیری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ۔'' شامی جوان بین کراورطیش میں آ گیا اور بجائے جواب کے حضرت امام عالی مقام طافی پرتکوار کا وار کیا حضرت امام عالی مقام ڈیٹنؤ نے اس کا دار بچا کر کمریرتلوار ماری معلوم ہوتا تھا تھیرا تھا جو کاٹ ڈالا۔اہلِ شام کو اب بیاطمینان تھا کہامام کے سوااب کوئی باقی ہی نہ رہا کہاں تک نتھکیں گئے پیاس کی حالت، دھوپ کی تپش نڈھال کر چکی تھی' بہادری کے جوہر دکھانے کا دفت ہے جہاں تک ہوا یک ایک مقابل کیا جائے کوئی تو کامیاب ہوگا۔اس طرح بڑے بڑے ماہر شیخ زن حضرت امام عالی مقام

کے مقابل رہے مگر جوسامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصدتمام فرمایا ،کسی کے سر پرتلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی ،کسی کے حما کلی ہاتھ مارا تو قلمی تر اش دیا ،کسی کو نیز ہ پراٹھایا اور زمین پر بٹنخ دیا ، کسی کے سینے میں نیز ہ مارا اور پارنکال دیا۔

کوفہ کے نام نہاد بہادروں اور دلیروں کے غلیظ خون سے کر بلاکی خاک کوسیراب کردیا ، نعشوں

کا نبارلگ گئے ، بڑے بڑے فخر روزگاراور بہادرکام آگئے ۔ لشکر دشمنان میں شور ہر پاکر دیا

کہ جنگ کا بیا نداز رہا تو حیدر کرا رکا شیر کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو بیوہ اور بیتی بنا کر چھوڑ ہے گا
اوراس کی تلوار بے بناہ سے کوئی بہادرجان بچا کر نہ جا سکے گا۔ موقع مت دواور چاروں طرف
سے گھر کر یکبارگی جملہ کرو۔ اس طرح بید بخت حضرت امام عالی مقام چھھے کے مقابلہ سے عاجز
آئے اور یہی صورت اختیار کی جس سے آپ چھ ٹھ ٹوٹوئی ہو کر زمین پر گر پڑے ۔ عصر کا وقت تھا
سرکواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھادیا۔ خالموں نے اسی پر اکتفائیس کیا اور حضرت امام عالی مقام سے جدا
کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہوگیا اِن ایمان کے دشمنوں نے سرمبارک کوتن اقدس سے جدا
کرنا چاہا اور نضرا بن خرشہ اس نا پاک ارادہ سے آگے بڑھا مگر امام عالی مقام چھٹو کی ہیبت
سے اس کے ہاتھ کا نب گئے اور تلوار چھوٹ پڑی ۔ خولی ابن بیزید بلید نے یا شہل ابن بیزید نے

جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹے بیٹھائے ستایا گیا جس کے بیٹھائے ستایا گیا جس کے بیٹوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خبخر چلایا گیا جس نے حق کربلا میں اوا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اُس حسینؓ ابن حیدر یہ لاکھوں سلام اُس حسینؓ ابن حیدر یہ لاکھوں سلام

عاشق جانباز نے تسلیم ورضا کی وہ مثال قائم کی جس کواب تک نہ تو تاریخ دہراسکی اور نہ دہراسکے ۔
گی آپ نے راوعشق میں وہ مثال قائم کی جو قیامت تک عاشقان الہی کے لہوگر ماتی رہے گ۔
محرم الدھی 10 تاریخ جمعتہ المبارک کے روز چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں حضرت امام عالی مقائم نے اس نا پائیدار دنیا سے رحلت فر مائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابن زیاد بدنہا دنے سر مبارک اور شنرا دیوں کو نظے سرکوفہ کے کو چہو بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی ہے جمیتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کی مبارک مروں کو اسیران اہل بیٹ کے ساتھ شمر نا پاک کی ہمراہی میں بیزید کے پاس و مشق بھیجا۔ مبارک سروں کو اسیران اہل بیٹ کے ساتھ شمر نا پاک کی ہمراہی میں بیزید کے پاس و مشق بھیجا۔ سلطان العارفین حضرت تنی سلطان باسکو رحمتہ اللہ علیہ اپنے پنجائی ابیات میں آپ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہو کے فرماتے ہیں:

عاشق سوئی حقیقی جیہڑا، قبل معشوق دے مئے ھُو

عشق نہ چھوڑے کھ نہ موڑے ' توڑے سے تلوارال گھنے ھُو
جِت وَل و کیھے راز ماہی دے ' گلے اُوسے بخھے ھُو
سیاعشق حسین ابن علیٰ وا باھُو ' سر دِیوے راز نہ بھنے ھُو
اس بیت میں آپ بہین حضرت امام حسین بڑھ کے عشقِ حقیقی کی بلندیوں کا ذکر فر مارے ہیں:
آپ امام وقت اوراس دور کے انسان کامل تھے اور نائب رسول کے منصب پر فائز تھے اور
انسان کامل کسی کی بیعت کر بی نہیں سکتا اور انسان کامل کی زبان ٹن کی زبان ہوتی ہے اگر آپ
دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آجا تا۔ آسان کو اشارہ کرتے تو بارش
برسنے گئی۔ کر بلاکی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان پر یدی لشکر کوغرق کر دیتا لیکن ایک
طرف میسب چھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کہ مقابلہ عام انسانوں کی طرح کرنا ہے
لہٰذاکوئی باطنی طاقت استعال نہیں کی ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرشلیم ٹم کر دیا۔

سلطان العارفین حضرت تی سلطان با گور حمته الله علیه ای طرف اشاره فر مار ہے ہیں کہ عاشق حقیقی وہی ہوتا ہے جومعشوق حقیقی (الله تعالی) کے ہاتھوں اپنا قتل ہونا قبول کر لے اور باوجود تکالیف اور مصائب کے نہ تو راوعشق سے مند موڑے اور نہ ہی تسلیم ورضا کی راہ ہیں اس کے قدم متزلزل ہوں خواہ سینکڑ وں تلواریں اس کے جسم کوچھائی کر دیں اصول عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں :عشق کے اس میدان ہیں حضرت کی رضا کے سامنے اوئی نہیں ہے جہوں نے سردے دیالیکن اپنے محبوب کے راز کوآشکا رئیس کیا۔ امام حسین جسیا کوئی نہیں ہے جہوں نے سردے دیالیکن اپنے محبوب کے راز کوآشکا رئیس کیا۔ حکو اللہ میں اللہ ہوں خور کے گوں چڑھدے گو اللہ اللہ ہوں عالم آبا' اگے حسین دے مردے گو اللہ مروکر واکر دے تال تمبو خیمے کیوں سردے گو ہے کر مندے بیعت رسونی ، پانی کیوں بند کردے گو ہے کر مندے بیعت رسونی ، پانی کیوں بند کردے گو

یہ صادق دین تنہاں دا باتھو، جو سر قربانی کردے تھو
مفہوم: سانحہ کر بلا کے وقت بہت سے عالم اور فاضل اور نام نہاد ظاہری ایمان والے مسلمان
یزید کی فوج میں موجود تھے جنہوں نے صرف دُت دنیا اور مال و متاع کے لئے اللّٰ بیٹ کے
ساتھ جنگ کی۔ آپ رحمته اللہ علیہ اس کا نئات کے بھی اٹھارہ ہزار عالم (جبان) بیان فرماتے ہیں
جواللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ آپ رحمته اللہ علیہ کا اشارہ اُن اٹھارہ ہزار عالم (جبان) کی مخلوق کی
طرف بھی ہوسکتا ہے۔ آپ سانحہ کر بلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دین
ظاہری علوم (علم شریعت علم فقہ اور علم حدیث) میں بنہاں ہوتا تو اہل بیٹ کے مقدل سروں کو
غرب ان کر دیتے اگر اِس زمانہ کے علماء اپنے ولوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذرا سا بھی
در بان کر دیتے اگر اِس زمانہ کے علماء اپنے ولوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذرا سا بھی
ادب واحتر ام رکھے تو اہل بیت کے خیمے کیوں جلتے ؟ اگر یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی
بیعت کا ذرا سا بھی حیا کرتے تو یانی بھی بندنہ کرتے۔ گرسیا و بن تو عاشقان کا ہوتا ہے جوسر

#### قربان کردیتے ہیں مگراپے عشق پرحرف نہیں آنے دیتے۔

# امام عالى مقاهم شهيد ہو گئے مگريزيد كى بيعت نه كى

عام طور پریہ خیال کیا جاتا ہے اور پھر پچھ سوانح نگاروں نے بیلکھا بھی ہے کہ امام عالی مقام ڈٹاٹنڈ نے اپنی تین شرائط پیش کی تھیں :۔

- 1. میں واپس لوٹ جانا جا ہتا ہوں۔
- 2. مجھے مسلمانوں کی سرحد پر بھیج دیاجائے۔
- 3. میں مشق جا کریزید سے خودمل کرمعاملہ طے کروں گا۔

امام ابنِ کشیرا پی کتاب ''سیرت نواسهٔ رسول سیّدالشهدا سیّدنا امام حسین دالیّهٔ '' میں تخریر فرماتے ہیں ''ابوخف نے عبدالرحلٰ بن جندب سے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام حسین دلیّهٔ کی مکہ سے روا گی کے وقت سے لے کران کی شہاوت تک ان کے ہمراہ رہا کسی جگہ بھی آپ ڈلیّو نے کوئی کلمہ نہیں فرمایا جو میں نے بیسنا ہو، شہاوت تک ان کے ہمراہ رہا کسی جگہ بھی آپ ڈلیو نے کوئی کلمہ نہیں فرمایا جو میں نے بیسنا ہو، آپ ڈلیو نے نے کا کلمہ نہیں فرمایا جو میں نے بیسنا ہو، آپ ڈلیو نے ہرگز بیسوال نہ کیا تھا کہ آئیں کسی سرحد پرجانے ویا جائے اور وہ ہزید کے ہاتھ میں اپناہا تھو وے ویں گے اور نہ بیفرمایا تھا کہ آئیں کسی سرحد پرجانے ویا جائے بلکہ آپ ڈلیو نے ان دوامور میں سے ایک کا مطالبہ کیا تھا اوّل ہیا کہ جہاں (مدینہ) سے آپ ڈلیو آئے ہیں فرین واپس چلے جائیں کیونکہ مدینہ منورہ ہی اہل بیٹ کا مرکز تھا، امام حسین ڈلیو آئے جہاں رہ کروہ واپس جانا چا ہے دوسرا بیکہ آئیس کسی دور در از علاقے میں جانے ویا جائے جہاں رہ کروہ واپس جانا چا ہے دوسرا بیکہ آئیس کسی دور در از علاقے میں جانے ویا جائے جہاں رہ کروہ ویکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیار وی لیے ہے''

ایک بات تو بیر که آپ بڑاٹؤ نے واپس لوٹنے کانہیں کہا بلکہ کہا کہ میں مدینہ جلا جاتا ہوں' دوسرا آپ رٹاٹٹؤ کسی دور دراز علاقہ میں جا کر حالات کا جائز ہ لینا جا ہے تھے۔ رہی یزید سے

ملاقات کی بات تواس کا تو آپ رہائٹ نے تذکرہ تک نہیں کیا۔ کیا یمکن ہے کہ آپ رہائٹ ایک فاسق اور فاجر آ دمی کی بیعت کرتے اور اس سے مفاہمت یا جان بخشی کا کوئی معاملہ کرتے؟ بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ میں ہی کر لیتے ۔ا تناسفر کرنے اور صعوبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل بات بیہ ہے کہ آپڑھا مام وقت تھے اور امام وقت کسی دوسرے کی بیعت نہیں کرسکتا۔ فرض کریں اگر ظاہری معاملاتِ حکومت میں بیعت کرنا بھی ہوتی توامام ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے تھے اور اس سے معاملات کیسے طے ہو سکتے ہیں۔اس لیے پچھسوانح نگاروں نے تاریخی غلطی کی اوراسی غلطی کی بنیاد پراُن سوائح نگاروں نے لکھا کہ بزیدنے امام حسین والٹی کا سرمبارک دیکھ کرابن زیاد کو بڑا بھلا کہااوررونے لگا تھا۔ بیاس کی سیاسی شعیدہ بازی تھی اور پھرا گرکہا بھی ہوگا اور رویا بھی ہوگا تو مکاری ہے جبیبا کہ آج کل کے حکمران عوام کے غضب سے بھنے یا انہیں بے وقوف بنانے کے لیے مکاری سے کام لیتے ہیں۔عبیداللہ بن زیاد کوتواس نے کوفہ کا گورنر تعینات ہی امام کے لئے کیا تھا۔اصل ذمہ دارتویزیدہے عبیداللہ بن زیاد اورعمر و بن سعد تو اس کے کارندے تھے۔ بیروہ لوگ ہیں جواُس زمانہ میں کھل کر کر بلا کے واقعہ پراعتراض نہیں کر سکتے تھے جس طرح آج کل کے لوگ کرد ہے ہیں۔اس لیے انہوں نے اس طرح کی روایات کا سہارالیا تا کہ پوشیدہ الفاظ کے ذریعہ تاریخ کو گڈٹڈ کیا جاسکے۔ مدینہ سے لے کر عاشورہ کے دن تک کے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ یزیدامام عالی مقامم سے خوفز ده تقااور ہرحالت میں آپ طالفظ کوشہید کرنا جا ہتا تھا۔

## دورِجد بدے یز بداور بزیدی نظریات

1 ـ حديثِ قسطنطنيه كي حقيقت

اسلامی تاریخ میں شیطانیت اور فرعونیت کاسب سے بردامظہریزیدملعون ہے جس کے کالے کرتوت

کسی بھی مسلمان ہے ہیں چھے لیکن وہ نام نہا دمسلمان جن کا ظاہری علم ان کا شیطان بن گیا ہے عجیب وغریب اور بے تکی منطق پیش کر کے جانے کیوں پزید علیہ العنت کا دفاع کرتے ہیں، نہیں معلوم انہیں یزید کی اس فضول و کالت ہے کون سی روحانی ، بلکہ یوں کہا جائے کہ شیطانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔حقیقت ہیہے کہ یزید جیسے شیطان کے حق میں وکالت کر کے وہ صرف ا پنے اندر کے شیطان کوراضی کرر ہے ہوتے ہیں ورنہ کوئی سچامسلمان ان کی کسی بھی دلیل سے متفق نہیں ہوتا بلکہ یزید کے ساتھ ساتھ یزید کی وکالت کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ یزید کے میہ وکیل پزید کے حق میں دلیل پیش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جے حدیثِ قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اور جسے بخاری شریف سمیت تقریباً تمام احادیث کی میچے کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث شریف یوں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمته الله علیه فرماتے ہیں' جہم ہے اسحاق بن یزید دمشقی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یجیٰ بن حمزہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے توربن بزید نے ، انہوں نے کہا خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ عمیر بن اسود عسنی نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنهٔ کے پاس آئے جب کہ وہمص کے ساحل پر ایک مکان میں تھے۔ان کی زوجہ أم حرام رضی الله عنهاان کے ساتھ تھیں۔حضرت عمیررضی الله عنهٔ نے کہا ہم سے کہ حضرت أم حرام رضی الله عنهانے (حدیث یاک) بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا پہلالشکر جوسمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گاتھیں ان کے لیے (جنت) واجب ہوگئ (ق ل اوجب و) حضرت أم حرام رضى الله عنها نے عرض كيا يارسول الله مَنْ تَعْلِيْهُمْ مِين بَهِي ان مِين ہوں گی؟ آپ صلی الله عليه وآلہ وسلم نے فر مايا تو ان ميں ہوگی - کہتی ہيں پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر ( قسطنطنیہ ) میں جہاد کرے گا (مغفور لھم )وہ مغفور (لیمنی بخشاہوا) ہوگا''حضرت أم حرام رضی اللہ عنہا

کہتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! کیا میں اس میں بھی ہوں گی؟ فرمایا نہیں ۔' ( بخاری شریف جلد 1 صفحہ 410-409، متدرک حاکم، البدایة والنھایة ، فنتج الباری ، ولائل النبوة للبیہ قی ہفہیم البخاری)

یزید کے جمایت ای حدیث کاسہارالے کریزید کو مغفور لھم (ان کے لیے بخش ہے) کے تحت بخشاہوااور قد اوجبو (ان پر جنت واجب ہوئی) کے تحت جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یزید پہلے بحری ہیڑے میں بھی شامل تھا جس نے سمندر میں جنگ کی اوراسی کی کمان میں مشطنطنیہ فتح ہوا۔حضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام کی بیرحدیث یا کےعلم غیب پر مشمل ہے اور علم غیب کی تمام احادیث کی طرح اپنے وقت پر سچے ثابت ہوئی کیونکہ حضرت اُم حرام رضی الله عنها جن ہے بیرحدیث مبارک مروی ہے واقعی اس پہلے لشکر میں شامل تھیں جس نے سمندر میں جنگ کی لیکن اس لشکر میں شامل نتھیں جس نے قتطنطنیہ فتح کیا کیونکہ آئے سمندر کی جنگ سے واپسی پرشام میں ایک سواری کے جانور سے گر کر ہلاک ہو گئیں تھیں۔ مندرجہ بالا حدیث کے ساتھ ہی کتبِ حدیث خصوصاً بخاری شریف میں حضرت انس جاہیں ہے روایت ہے'' پھراییا ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنهٔ نے حضرت اُم حرام رضی الله عنہا سے نکاح کیاوہ ان کو ( روم کے ) جہاد میں لے گئے۔جب جہاد سے لوٹ کرآ رہی تھیں ا درا پنے جانور پرسوار ہونے لگیس تو جانور نے انہیں گرا دیا۔ان کی گردن ٹوٹ گئی اورانتقال کر تکئیں اور شہید قراریا کیں۔" (بخاری شریف)

چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیر حدیث مبار کہ سوفیصد درست ہے لیکن کسی بھی طرح یزید کے مغفوراور جنتی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اوّل تویز بداس شکر میں ہی شامل نہ تھا جس نے سمندر میں پہلی جنگ کی ۔مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ شکر اسلام نے بحری جنگ کا آغاز حضرت عثمان غنی چاہئے کے دورِ خلافت میں کیا اور ان کے دور میں بحری جہاد کے لیے اوّلین

اسلامی لشکر کی نشاندہی تاریخ کے صفحات میں 27 ہجری سے 33 ہجری تک نظر آتی ہے۔ جبکہ دوسری باراسلامی لشکر نے بحری جہاد کا سفر 52 ہجری سے 58 ہجری کے سی سال میں کیا۔ پہلے بحری لشکر میں تو یز بدکا شامل ہوناممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یز بدکا سن بیدائش تقریباً 62 ہجری کے ہمری کشکر میں تو یز بدکا شامل ہوناممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یز بدکا سن بیدائش تقریباً 63 ہجری کے آس حساب سے اگر پہلے بحری بیڑ نے کی روائل 33 ہجری میں جھی تسلیم کر لی جائے تو اس وقت یز بدکی عمر صرف سات سال ہوگی ظاہر ہے اتن سی عمر میں وہ بحری جہاد پر نہ گیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلا ہ والسلام نے پہلے شکر کے لیے معفرت کی شہادت دی اس میں تو یز بدشامل نہیں تھا۔ یہ پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ ٹی شام کے گورز شھاور آپ بڑا تھا کی اجازت سے بیڑا حضرت امیر معاویہ ٹی شام کے گورز شھاور آپ بڑا تھا کی ہی قیادت سے میں اس وقت قائم کیا جب حضرت امیر معاویہ ٹی شی شام کے گورز شھاور آپ بڑا تھا کی ہی قیادت میں اس بحری بیڑے دے پہلا سمندری جہاوگیا۔

ترجمہ:'' مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں کہ ان کشکروں پرمقام فرقدونہ پر بخاراور بخی کی بلائیں نازل ہوگئ ہیں۔ جب کہ میں در میرآں میں او نچے تخت پر تکیدلگائے ہوئے ہوں اوراُم کلثوم میرے یاس بیٹھی ہیں۔'' حضرت امير معاويہ طابق نے جب بي شعر سنے توقتم كھائى كداب ميں يزيد كوسفيان بن عوف طابقة كيا بيس۔ كے پاس ضرور بھيجوں گاتا كداس كو بھى ان مصيبتوں كا حصد ملے جولوگوں پر نازل ہوئى ہيں۔ چنانچہ يزيد كوايك جماعت كثيرہ كے ساتھ جس ميں ابن عباس طابق ، ابن عمر طابقة ، ابن زبير طابقة ابن زبير طابقة ابن زبير طابقة ، ابن زبير طابقة ابن نبير۔ جلد اور ابوابوب انصارى طابقة بھى شامل سے ، روانہ كيا۔ (تاریخ كامل ابن اشير۔ جلد اصفحہ 69 - 458 ) يہى وہ جماعت ہے جس نے تسطنطنيہ فتح كيا۔ يعنى يزيد قسطنطنيہ فتح كرنے والوں ميں شامل تو تقاليكن اپنى خوشى ہے جس نے تسطنطنيہ فتح كيا۔ يعنى اللہ چھے اتھا۔ يہى واقعہ تاریخ ابن خلدون عربی جلد ساصفحہ 10 پر بھى ہے۔ پس اگر چہ بہ ثابت ہوتا ہے كہ دوسرے بحرى بيڑے ميں يزيد شامل تھا ليكن حضور عليہ الصلوق والسلام نے جنت كی بشارت صرف پہلے بحرى بيڑے ميں شامل ہونے والوں كودى تھى جے حضرت امير معاويہ طابقة نے بھيجا تھا۔ صرف پہلے بحرى بيڑے ميں شامل ہونے والوں كودى تھى جے حضرت امير معاويہ طابقة نے بھيجا تھا اور جس ميں بيزيد شامل نہ تھا۔

ووسری بشارت ' مغفود لهد، ' کان کے لیے ہے جنہوں نے شطنطنیہ فتح کیا۔علامہ قسطلانی میں فقطنطنیہ فتح کیا۔علامہ قسطلانی میں فاتے ہیں:

''سب سے پہلے مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پریزید بن معاویٹی نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ صحابہ کرام بڑائٹی کی جماعت تھی جیسا کہ ابنِ عمر ظافیہ ، ابنِ عباس ظافیہ ، ابنِ زبیر ظافیہ اور ابو ایوب انصاری ظافیہ اور ابوابوب انصاری ٹاٹیڈ 52 ہجری میں وہیں شہید ہو گئے''

اگرچہ حدیث پاک کے مطابق قسطنطنیہ میں پہلا جہاد کرنے والوں میں صحابہ کرام وَیٰ اَلَّهُمْ کَی

''مغفود لھم ''جماعت شامل تھی لیکن یزید کاان جہاد کرنے والوں میں شامل ہونااس کو
''مغفود لھم ''کے گروہ میں شامل نہیں کرتا۔ جس کی ایک ولیل تو یہ ہے کہ جہاد میں شامل
ہونے کا تعلق خوشی اور صدق سے ہے جب کہ یزید کوز بردستی بھیجا گیاا ور جبر سے ہونے والے
عمل سے مغفرت لازم کیسے ہوسکتی ہے اور دوسرا مغفرت کا تعلق حالتِ ایمان میں خاتمہ پر

ہے۔ جو شخص حالتِ ایمان میں فوت ہی نہ ہوا اس کے لیے مغفرت کیسی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں شریک ایک شخص نہایت بہادری سے لڑا لیکن حضور علیہ الصلوة والسلام نے اس کے متعلق واضح طور پر فر ما دیا تھا کہ بیددوزخی ہے کیونکہ وہ شخص خلوصِ نیت سے جہاد میں شریک نہیں تھا بلکہ محض ریا کاری اور دکھاوے کے لیے شامل تھا۔ بعد میں وحی کے ذریعے اس غزوہ میں شریک دیگرتمام مجاہدین کی مغفرت کی بشارت دے دی گئی کیکن وہ بشارت اس مخصوص شخص کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ مومن ہی نہ تھا لہٰذا مجامد بھی نہ تھامحض لڑائی کا ایک شر کیب کارتھا۔ یزید کے مومن یا مجاہد ہونے کی دلیل کیسے پیش کی جاسکتی ہے کہ اس کی ایک تو شرکت جبری تھی اور پھراس کی پیدائش سے لے کرموت تک اس کی تمام زندگی اس کے کالے کرتو توں سے بھری ہوئی ہے۔حضرت امام حسین ڈاٹنؤ اوران کے اہلِ بیت جھائی کا خون تو اس کے تمام گنا ہوں پر حاوی ہے لیکن اگر اس گناہ کبیرہ سے قطع نظر اس کے دیگرفتیج اعمال پر نظر کی جائے تواس کے مومن ہونے تو دور کی بات مسلمان نہ ہونے پر بھی کوئی شک نہیں رہتا۔شراب نوشی ، زنا، سودخوری بظلم تو شایداللہ کے ہاں قابلِ معافی ہوں نیکن شہادتِ امام حسین واللہٰ کے بعد جو بے حرمتی اس نے اور اس کی سیاہ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سٹیٹیڈلڈٹم کی کی اس کے بعد تو اس کے اسلام سے خارج ہوجانے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔اس نے خانہ کعبہ پر نجین کے ذریعے گولہ باری کرائی ،حرم نبوی مالٹیآلؤلم میں گھوڑے باندھے جو وہاں لید کرتے ،مسجدِ نبوی سالٹیالز میں ہی مظلوم مومن عورتوں کے ساتھ سیاہ یزید نے زنا کیا، ایک لا کھ صحابہ کرام رٹی ﷺ اور تابعین اور بزرگوں کو ناحق قتل کرایا۔ان تمام گند گیوں کے باوجود بھی کوئی بزید کو مغفوراور بہثتی کیسے کہ سکتا ہے۔ایمان اور اسلام کے سب سے کمتر در ہے کامسلمان بھی نہ ہی ایسے فتیج اعمال کرنے کا تصور کرسکتا ہے اور نہ ہی ایسے اعمال کرنے والے کو دائر ہ اسلام میں شامل سمجھ سکتا ہے۔ ہاں البینة منافقین کوچھوٹ ہے کہ وہ ایسے کا فرکو جیسے جیا ہیں مسلمان ،مغفوراور

جنتی ثابت کریں کیونکہ ان کے اپنے ایمان کا یہی حال ہے۔جبیبا کہ ایک نام نہاد محقق مہلب کا حضور عليه الصلوة والسلام كى محولا بالاحديثِ مباركه كے متعلق كہنا ہے" اس حديث ميں معاویہ کی منقبت ہے کیونکہ انہوں نے پہلاسمندری جہاد کیااوران کے بیٹے یزید کی منقبت ہے کہ اس نے پہلی بار مدینہ قیصر پر چڑھائی کی۔"مہلب کا بہ قول فتح الباری جلد 2 صفحہ 128-127 پر درج ہے لیکن ساتھ ہی اس قول کے رد میں یہ بھی لکھا گیا ہے'' جبکہ اہلِ علم کا اس پراتفاق ہے کہرسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا قول مغفور لھے مشروط ہے (اہلِ مغفرت سے )حتیٰ کہا گرکوئی اس غزوہ کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ متفقہ طور پراس عموم سے خارج ہے پس بیولیل ہے جس میں شرطِ مغفرت یائی جاتی ہے۔''مہلب ہی کی پیروی میں ابن التین اور ا بن منیر نامی محققوں نے یز بدکومخفور ثابت کرنے کی کوشش کی اورا نہی کے دلائل استعمال کر کے موجودہ دور کے جاہل علماء بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں ۔ چندسال قبل شائع ہونے والے ما ہنامہ میثاق کے صفحہ 24 پر لکھا ہے'' بیرایک حقیقت ہے کہ سب سے اوّل قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والالشکرمغفور ہےاور بیجھی حقیقت ہے کہاس لشکر کا امیر و قائدیزید تھا۔''اوراپنے اس قول کی دلیل میں مہلب کا مندرجہ بالاقول ہی استعمال کیا ہے اور نہایت حیالا کی ہے اس قول کے لیے فتح الباری جیسی متند کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے وہ جملے کاٹ ہی دیئے ہیں جس میں مہلب کے قول کور دکر دیا گیا ہے اور یوں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فتح الباری نے مہلب کا بیقول پیش کیا ہے،اور جیسے فتح الباری کےمصنف کا اپنا بھی یہی خیال ہے۔حالانکہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس قول کومطلقاً رد کر دیا ہے۔علامہ بدرالدین عینی میں فرماتے ہیں "اس میں یزید کی کون م منقبت ہے جب کہاس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کیے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں مغفود لھد فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل ہونے کا پیمطلب تو نہیں کہ وہ دلیلِ خاص سے بھی خارج نہ ہوسکے کیونکہ اہلِ علم کا

اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشروط ہے کہ وہ اہلِ مغفرت سے ہوجتی کہ کوئی جہاد کرنے والوں میں سے اس جہاد کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ اس عموم میں واخل نہیں ہوگا۔ پس بید لیل ہے اس پر کہ مغفور وہ ہے جس میں ان میں سے شرطِ مغفرت یائی جائے۔'(یعنی جومغفرت کے لائق ہو)

بخاری شریف کی شرح''ارشا دالساری'' میں بھی لکھا ہے''اور جوشہر قنطنطنیہ پر پہلی بارحملہ آور ہوا وہ پزید تھاا وراس کے ساتھ سا دات صحابہ کرام بڑھنٹے کی جماعت بھی تھی مثل ابنِ عمر بڑا تیؤ ،ابنِ عباس طلقهٔ ابنِ زبیر طلقهٔ ابوابوب انصاری طلقهٔ اور حضرت ابوابوب انصاری طلقهٔ نے 52 ججری کو وہیں انتقال فر مایا۔اس سے مہلب نے یزید کی خلافت اور اس کے جنتی ہونے کی ولیل پکڑی ہے کہ صف ف ور لھ ھر کے ارشاد کے عموم میں داخل ہے۔ اور یزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ کسی خاص دلیل کی وجہ سے بھی اس سے خارج نہیں ہوسکتا كيونكهاس براتفاق كياجا چكا ہے كەرسول الله سلى الله عليه وآلېه وسلم كافر مان مضفور لھەمشروط ہے۔اس شرط کے تحت صرف وہ لوگ مغفرت کے اہل ہوں گے جوایمان پرفوت ہوں گے۔ حتیٰ کہا گرکوئی شخص جنگ کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ بالا تفاق اس بشارت سے خارج ہے۔'' حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شرح تر اجم ابواب بخاری میں اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں'' حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کی اس حدیث میں''مغیفود لھمو''فرمانے سے بعض لوگوں نے یزید کی نجات پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس دوسر بےلشکر میں نہصرف شریک تھا بلکہ اس کا سربراہ تھا جیسا کہ تاریخ شہادت دیتی ہے۔ اور تیجے بات یہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ بخش دیئے گئے کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہاور کفارات کا کام بیہ کدوہ سابقہ گناہوں کے اثر کوزائل کر دیتے ہیں، بعد میں ہونے والے گنا ہوں کے اثر کونہیں۔ ہاں اگر اس کے ساتھ سے بھی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کردی گئی تو بے شک بیرحدیث اس کی سخشش کردی گئی تو بے شک بیرحدیث اس کی شجات پر دلالت کرتی اور جب بیصورت نہیں تو نجات بھی ثابت نہیں بلکہ اس صورت میں اس کا معاملہ تن تعالیٰ کے سپر دہے۔''

یزید نے تواصل نا قابلِ معافی گناہ کیے ہی اس جہاد کے بعد تھے، ناحق خلافت کی ،اسے ہر شخص پر ٹھونسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سے پیارے نواسے حضرت امام حسین ڈاٹیڈ اوران کے اہلِ بیت ڈواٹیڈ کونہایت سفا کی سے تل کیا اوراس کے بعد مکہ و مدینہ کی پاک گلیوں میں وہ غلاظت بمحیری کہ معاذ اللہ، ان سب کرتو توں کے بعد وہ کہاں کا مغفور رہ گیا۔

#### 2\_واقعه كربلا

یزیدیت کے انہی وکیلوں کی یہ بات من کر جیرت اور کوفت ہوتی ہے اور تجب بھی کہ معرکہ کر بلاا قتد ارکے لیے دوشنم اووں کی جنگ تھی۔ایسے گمراہ لوگ اور گروہ یزید کوامیر المونین اور امام عالی مقام کو باغی (نعوذ باللہ) کہتے ہیں۔اب تو اس بارے میں کتب بھی حجب رہی ہیں اور ان کے دل کا بغض اور عناد جھپائے نہیں چھپتا۔ان گمراہ، فاسق، منافق اور لعنتی لوگوں اور گروہوں کی بست سوچ پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ا نادانو!عقل کے اندھو!امام عالی مقام کے نزد یک بیافتد ارکی جنگ کیسے ہوسکتی ہے انہیں تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ کر بلاکا سفر کروں گا اور وہاں مجھے جام شہادت نصیب ہوگا۔ انہیں تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ کر بلاکا سفر کروں گا اور وہاں مجھے جام شہادت نصیب ہوگا۔ انہیں تو پہلے ہی آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا سرز مین عراق کا سفر، سفر شہادت ہوگا۔ جولوگ کہتے ہیں کہ بہ اقتدار کی جنگ تھی، انہیں بی شایم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ امام عالی مقام کو حضور علیہ الصلاق افتدار کی جنگ تھی، انہیں بی شایم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ امام عالی مقام کو حضور علیہ الصلاق والسلام کے فرمان مبارک پریقین نہیں تھا۔اگر ایسی بات نہیں ہے اور یقین ہے تو پھر تسلیم کرنا

سرالشها دنيس 28 ، أنجعم الكبيرللطبراني 3: 108)

پڑے گا کہ امام عالی مقامؓ اقتدار کے لیے نہیں جار ہے تھے بلکہ وہ تو اپنے انجامِ شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنهٔ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ذیل میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ روایات تحریر کی جارہی ہیں جوان گمرا ہوں کی آئیسیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔

حضرت امام حسین ٹی ٹیٹا بھی بچے تھے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اُم سلمٹہ کواس جگہ کی مٹی عطافر مائی جہاں حضرت امام حسین ڈاٹٹ نے شہادت پاناتھی۔
چنانچہ اُم الموثین حضرت اُم سلمٹہ فر ماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد ٹاٹٹا ہِ آئٹ اِب شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس میٹے حسین کو آپ کے اور کہا کہ اے محمد ٹاٹٹا ہِ آئٹ اور آپ کو (وہاں کی تھوڑی ہی ) مٹی دی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو ایٹ سینے مبارک سے جہٹالیا اور دوئے اور پھر فرمایا:

''اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو ایت میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا سے بیٹا قتل ہو گیا ہے۔''
حضرت اُم سلمٹے نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہرروز اس کو دیکھتیں اور فرما تیں ''اے حضرت اُم سلمٹے نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہرروز اس کو دیکھتیں اور فرما تیں ''اے مطرت اُم سلمٹے نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہرروز اس کو دیکھتیں اور فرما تیں ''اے مٹی ایس دن تُوخون ہوجائے گی وہ دن میرے بیٹے کی شہادت کا ہوگا۔'' دھائش کرئی 2:512

نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے نہ صرف بیر کہ حضرت امام حسین ڈھٹھ کی شہادت کی خبر پہلے ہی و ہے دی تھی بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین ڈھٹھ نے شہادت پاناتھی اس مقام کی نشاندہی بھی فرمادی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه و آلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا''مجھ کو جبرائیل امین نے خبردی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین

طف میں قبل کر دیا جائے گا اور جبرائیل میرے پاس (اس زمین کی) میٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کامدن ہے'۔ (سرالشہا دئیں،24)

حضرت امام حسین و النی کی شهاوت سے کئی سال پہلے صحابہ کرائم کے درمیان ہے بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ والنی کی شہاوت کر بلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچے حضرت انس والنی روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر مامور فرشتے نے اللہ تعالی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی جومل گئی۔ اس دن حضور علیہ الصلاق والسلام اُم المونین حضرت اُم سلمہ والنی کی اجازت مانگی جومل گئی۔ اس دن حضور علیہ الصلاق والسلام اُم المونین حضرت اُم سلمہ والنی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضرت اُم سلمہ والنی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندرداخل نہ ہوئے۔

اس ا ثنامیں کہ آپ دروازے برتگہبان تھیں حضرت امام حسین طابع آئے اور برزوراندر چلے گئے اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے کندھوں برجاچڑھے۔رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں لے کرچومنے لگے۔ تو فرشتے نے عرض کی:

'' کیا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کومجوب رکھتے ہیں؟'' آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' ہاں'' ۔ فرشتے نے کہا'' بے شک آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو آل کرد ہے گی اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں بیآل کیے جائیں گے؟'' پس اس نے اپناہاتھ مارا اور آپ کو وہ مٹی وکھا دی ۔ وہ مٹی اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی کہتے ہیں'' ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کر بلا میں شہرہ ہوں گ'

یہ بات قابلِ غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقتہ ڈھی ہی جو کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنی سب از واج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں ، ان کومٹی عطانہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپر دفر مائی بلکہ حضرت اُم سلمہ ڈھی ہی کے حوالے فرمائی اور فرمایا کہا ہے اُم سلمیہ! جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ مجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہِ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت از واجِ
مطہرات میں سے صرف أم سلمٹے ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب واقعہ کر بلاظہور پذیر ہوا اس
وقت صرف حضرت أم سلمٹے ہی حیات تھیں۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام از واج
وفات ما چکی تھیں۔

حضرت على كرم الله وجهه نے بھی شہادت حسین کی جگہ کی نشاندہی فر مادی تھی:

ابونعیم نے حضرت اصبح بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اور حضرت امام حسین رہائی کے روضہ کے جگہ سے گزرے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشا دفر مایا'' بیان کی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور بیان کے خیموں کی جگہ ہے اور بیان بیرہ ہوں گی جہاں اُن کا خون بہایا جائے گا اور اس میدان میں آل محمد کے نوجوان شہید کیے جا کیں گے جن پرزمین وآسمان نوحہ کناں ہوں گے۔'' (خصائص کبری جلد دوم) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اہل کوفہ سے خاطب ہو کرفر مایا'' تمہارے پاس رسول اللہ طُالِّيَا اَنْ کے امال بیٹ تشریف لا کیں رسول اللہ طُالِّيَا اَنْ کی مدنہیں کروگئی کے اہل بیٹ تشریف لا کیں گے اور تم سے مدوطلب کریں گے لیکن تم ان کی مدنہیں کروگئی۔

جب حضرت امام حسین بڑھنے مدینہ ہے مکہ اور مکہ ہے کوفیہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کہ کوفی ہے وفا ہیں وہ دھو کہ کریں گے۔اس کے باوجود آپ کے قدم منزلِ شہادت کی طرف کشال کشال بڑھ رہے تھے۔اس کی وجہ بیتھی کہ آپ جانتے تھے کہ اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے جس گھڑی میں میرے نا نا جان صلی الله علیه وآله وسلم کے جو ہرشہادت کاظہور تمام ہونا قرار پایا ہے۔ وہ خود کوخوش نصیب تصور کررے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کوشہا دت عظمیٰ کے لیے منتخب فر مایا ہے۔ چنانچے سیّدنا امام حسین ڈلٹیڈ جب میدانِ کر بلا پنچے تو آپ ڈلٹیڈ نے اپنے ساتھیوں کو ہار ہار کہا کہ شہادت میرا مقدر ہو چکی ہے، مجھ کوتو شہید ہونا ہے لیکن میں تم پرشہادت ٹھونسنانہیں جا ہتا ہم میں سے جس کسی نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ بڑائنڈ کومعلوم تھا کہ میری شہادت مقدر کردی گئی ہے اس لیے آپ بڑائنڈ نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کی ۔ وہ کسی بھی لمحۂ زندگی میں بارگاہِ خداوندی میں اس انجام سے بیخے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے بلکہ رضائے الہی کی تھیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اب تو ان لوگوں کی آئکھیں کھل جانی جا ہے کہ آپ رضی اللہ عنهٔ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے میدانِ کربلامیں اترے تھے۔اقتدار کے لیے جنگ ہوتی تو آپ طالٹھ کے ساتھ لا کھوں کے مقابلے میں صرف 72 نفوسِ قدسیہ نہ ہوتے اور ان 72 نفوسِ قدسیہ میں بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ آپ رضی اللّٰہ عنهٔ اگر جا ہتے تو مکہ اور مدینہ سے عظیم کشکر لے کرروانہ ہو سکتے تھے لہوکوگر ما دینے والی تقریروں کے ذریعے عوام کوان کی محرومی کا احساس دلا کراورمختلف قبائل کے سربراہان کومنصب اورعہدوں کالالجے دے کر بڑے سے بڑالشکر تیار کیا جاسکتا تھا مگرسوال فوج کشی کانہیں تھا،مسکلہ بیتھا کہ امام حسین رضی اللہ عنۂ پرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریزیدیت (اسلام کے مخالف گمراہ اصول جوشام میں رائج ہو چکے تھے) کوشلیم کر

لیس یا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وین کو برقر اررکھا جائے۔ پھراس لمحہ اگر آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہنے اور بیعت کر لیتے تو تا قیامت خلافت وملوکیت ، خیر وشر، حق و باطل کی تمیزمٹ جاتی اور نواسۂ رسول اس بات کے زیادہ حقد ارسے کہ دنیا کوحق و باطل ' نبوت وخلافت اور خلافت ور ملافت وملوکیت کے فرق ہے آگاہ فرما کمیں ،اس لیے آپ ڈاٹھ اور آپ ڈاٹھ کے ساتھی شہید ہوکر اسلام کوزندہ کر گئے اور یہی سب سے بڑی فتح تھی جس کو بزیداور اس کے ساتھی نہ بھھ سکے اور نماب کے ساتھی نہ بھی سکے بیں اور لعنت کے حقد ارکھ ہرے۔

قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

### 3-حرم مدينهاورمسجد نبوي كى بحرمتى

اگراب بھی ان بزید یوں کعنتی گمراہ لوگوں اور گروہوں کو داقعہ کر بلا بغادت نظر آتی ہے تولعنتی بزید کے مزید سیاہ کارنا ہے ہم بیان کررہے ہیں کہ س طرح اس نے حرم مدینہ اور حرم کعبہ کی بے حرمتی کی اس کے بارے میں بیلوگ اور گروہ کیا کہتے ہیں؟

یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسین رہائی کا وجود مبارک باقی ہے میری فاسقانہ اور فاجرانہ تمناؤں کو آزادی نصیب نہیں ہوسکتی۔اس لیے کہ نواسئے رسول میری تجروی اور بے راہ روی کو کسی قیمت پر بر داشت نہ فر ما کیں گے۔لہذا کر بلامیں ظلم وستم کا پیخوفنا کے کھیل کھیلا گیا اور یہی وجہ تھی کہ شہادت امائم اس کے لیے مسرت کا باعث ہوئی۔

حضرت امام عالی مقام والنظری کا اس دار فانی سے کوچ کرنا تھا کہ یزید کھل کھیلا۔ زنا' لواطت ٔ حرام کاری بھائی بہن کا بیاہ ٔ سود ،شراب بالاعلان رواج پا گئے۔

یزید نے واقعہ کر بلا کے بعد مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو برطرف کرکے عثمان بن محمد بن ابوسفیان کو مدینہ کا گورنر مقرر کردیا جوشراب چینے کا عادی تھا اس نے مدینہ منورہ

میں شراب نوشی شروع کردی یوں یزیدیت کا فروغ مدینه منورہ میں بھی ہونے لگا۔ اس کی شراب نوشی سے اہلِ مدینہ سخت ناخوش اور بدوِل ہوئے واقعہ کر بلا کے بعد اہلِ مدینہ نے یزید کی بیعت تو ژدی اور عاملِ مدینہ کو مدینہ سے نکال دیا۔

یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت اسے سے
اطلاع ملی کہ اہلِ مدینہ نے اس کی بیعت تو ڈ دی اور عامل مدینہ عثمان کوشہر سے باہر نکال دیا ہے

تو آگ بگولہ ہوجا تا ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کی تیار یاں شروع کر دیتا ہے۔ یزید کو مدینۃ الرسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والی شقی فوج کے لیے ایسے ظالم اور جا برسالا رکی ضرورت تھی
جو اس کے ظلم وستم کا مظہر کا مل ہو۔ چنا نچہ شل مشہور ہے کہ ڈھونڈ نے والا پاہی لیتا ہے۔ یزید کی
نگا ہوں نے مسلم بن عقبہ جیسے شقی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید سلم بن عقبہ کے پاس پہنچا
اور مدینہ منورہ پر جملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپا ک پر وگرام پیش کرتا ہے تو باوجود اس کے کہ
مسلم فالح کے اثر سے قریب قریب اٹھتے بیٹھنے سے معذور تھا لیکن جو آپ شقاوت سے اٹھ کر
بیٹھ جاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر (یزید)! آپ نے حصول مقصد کی خاطر اتنا صحیح
امتخاب کیا ہے کہ جھے سے بہتر کوئی دوسر انہیں ہوسکتا اور بیا ہم کام میرے علاوہ کوئی دوسر اانجام
ہمی نہیں دے سکتا۔

پہلے یہاں حرم مدینہ کے بارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرامین کا ذکر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

القلی '' حضرت ابراہیم القلی اللے مکہ کو حرمت دی اور اسے محترم بنا دیا اور میں مدینہ کو حرمت دی اور اسے محترم بنا تا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خونریزی کی جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے ہتھیا راٹھائے جا کیں اور جانوروں کی خوراک کے علاوہ یہال کے یہاں جنگ کے جلاوہ یہال کے

درختوں کے بیتے نہ جھاڑے جائیں۔"(مسلم)

حضرت انس والتفيَّة كابيان ہے كہ حضور عليه الصلوّة والسلام نے دعا فرمائى:

- 🛞 ''اےاللہ! تونے جتنی برکت مکہ کوعطا فر مائی اُس سے دگنی برکت مدینہ کوعطا فر ما دے۔''
- المجانی اللی مدینہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا وہ اس طرح ختم ہوجائے گا جس طرح میں مرح کی میں طرح میں مرح نمیں میں گارے میں میں گارے ناتھے ہوجائے گا جس طرح میں میں گھل جاتا ہے۔'' (مسلم)
- اس پراللدتعالی، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دِن اللہ تعالی اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پراللہ تعالی، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دِن اللہ تعالی نہ اس کی فرض نماز قبول فرمائے گا اور نہ قال۔ (مسلم)

یزیدیت کے علمبر دار حدیثِ فتطنطنیہ کے ساتھ ساتھ بیاحا دیث مبار کہ بھی پڑھ لیس لیکن اُن کے دِل میں توایک بیاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

یزید نے تقریباً ہیں ہزار پیدل اور سوار فوج مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دی کہ اگر اہلِ مدینہ میری بیعت قبول کرلیں تو بہتر ہے ورنہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کوئل کرنا اور ان کا مال واسباب لوٹ لینا اور سی قشم کی رعابیت نہ برتنا۔ خبیث مسلم خود تو انتہائی سنگدل 'جابر وظالم تھا ہی لیکن یزید کے اس تھم نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ اس کی شقاوت و خباشت دو گئی ہوگئی۔ ہتھیا روں سے آراستہ بیزیدی فوجیں مدینہ منورہ پر پوری قوت سے تملہ آور ہوئیں اہلِ مدینہ یزید کی ہتھیا ربند فوجوں کے حملہ کی تاب نہ لا سکے۔

مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ پرغلبہ پاتے ہی اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہلِ مدینہ میں جسے
پاؤٹنل کر دو، جوسامان پاؤلوٹ لواور میں نے مدینہ کی مسلمان عورتوں کوتم پرحلال کر دیا۔ اس تھم
کاسننا تھا کہ یزیدی کھل کھیلے۔ تقریباً سترہ سو (۰۰ کا) مہاجرین وانصار صحابہ کرام اور تابعین
عظام شہید کیے گئے سات سو (۰۰ ک) حافظ قرآن ۹۲ سردارانِ قریش اورتقریباً دس ہزار عام

مرداور عورتیں اور بیچ آل کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جونار واسلوک کیا وہ تو حتاج بیان نہیں۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردسی داخل ہوکروہ لوٹ مار مچائی اور بدتہذیبی اور بے حیائی کا وہ نگانا چی ناچا کہ ایک باغیرت انسان اس کے خیال سے کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجرعصمت وری کی اوران کے دامنِ عفت وعصمت کوتار تارکر کے رکھ دیا۔ جس کا نتیجہ بیہوا کہ ایک ہزار عورتوں کے بطن سے ناجائز اولا دیں ہوئیں۔

وہ مقدی مسجونیوی یا نظارہ جس کے فرش خاکی کوقد م نازِ رسول ہی نہیں بلکہ سیّدالمرسلین سائیاً اِللّٰم کی روشن پیشانی چو منے کا بھی شرف حاصل ہے جو نبی آخرالز ماں کے باعظمت صحابہ کرائم کی مقدی عبادت گاہ ہے نہاں اواکی گئی نماز کا درجہ بچاس ہزار نمازوں سے افضل ہے جس کا ایک مقدی عبادت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے آج بزیدی کتے اسی مسجد مقدی کے ستونوں کا طرا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے آج بزیدی کتے اسی مسجد مقدی کے ستونوں کے ایک کیاری ہوئی کروز تک مسجد نبوی کتوں بلیوں اور گھوڑوں کی لید سے آلودہ در ہیں۔ کئی روز تک مسجد نبوی کتوں بلیوں اور گھوڑوں کی لید سے آلودہ در ہیں۔

آج کے بزیدی جو بزید کی جمایت میں نہ جانے کتے خود ساختہ باطل دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پیس کیا ہے بتا نے کی زحت گوارہ کر سکتے ہیں کہ بزید کو عداوت تھی تو اہلِ مدینہ سے۔اس لیے کہ انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا، کیکن معجد نبوی ساٹھ آئے آئے نے اسے کیا نقصان پہنچایا تھا اس کی کون می سلطنت پر قبضہ کررکھا تھا جس بنا پر معجد نبوی ساٹھ آئے آئے کی حرمت اور تقدس سے ایسا شرمنا کے گھناو نا اور نا پاک کھیل کھیلا گیا جس کی نظیر رہتی و نیا تک نہل سکے گی اور بزید کی بیسی مسلمانی تھی کہ ایک طرف خلا فت اسلام کا دعوی اور مرکز اسلام مدینہ منورہ کی اس کے باتھوں یہ ذلت ورسوائی!

حضرت سعید ابنِ مسیّب طافظ فر ماتے ہیں کہ جس وقت یزیدی مسجدِ نبوی منافظیاً آؤم کی

عزت اور حرمت پامال کررہے تھے اس وقت میں ہی تھا جو دیوانہ وار مسجدِ نبوی ساڑ آؤام کے درو دیوار سے لیٹ لیٹ کرآنسو بہایا کرتا تھا۔ شامی مجھے دیکھتے اور ہنتے ہوئے بیہ کہتے گزرتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت آتا تو روضۂ مقدسہ سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی میں اس سے اپنی نمازیں اواکر لیتا تھا۔ یعنی یزیدیوں نے مسجد نبوی میں نمازی اوائیگی مجمی ممنوع قراردے دی تھی۔

یزیدیوں کے کمینہ پن کی مثال شاید ہی مل سکے کہ جب لوٹے کھسوٹے حضرت سیدنا ابو سعید خدری ڈاٹٹؤ کے مکان میں پہنچے اور ان باعظمت جلیل القدر صحافیؓ کے یہاں پچھ نہ پایا تو آ پے کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور انہی بالوں کو لے کر چلے گئے۔

مدینہ اور اہلِ مدینہ پرسلم بن عقبہ کے مظالم کی اجمالی داستان آپ نے پڑھی۔اب بیشقیُ از لی مدینہ منورہ سے جانب مکہ معظمہ روانہ ہوتا ہے۔اس لیے کہ یزید نے تھم دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نیٹنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرنا۔

مسلم بن عقبہ ابھی مکہ معظمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستہ ہی میں عذا ہے الہی نے اسے اپنے خوفنا کہ پنجے میں جکڑ لیااس کا پہیٹے مواد اور پیپ سے بھر کر تنور کی مثل بھول گیااوراتی تکلیف بڑھی کہ ہر وقت تڑ پتار ہتا تھااورالیی شدت کی تڑپ کہ جس کے لیے ماہی ہے آ ب کی تڑپ کی مثال کوئی مناسبت نہیں رکھتی فرضیکہ اس تکلیف اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں دکھیل دیا۔ مرتے وقت اس نے برید کے کہنے کے مطابق حصین ابنِ نمیر کو اپنا حارج دے دیا۔

4\_حرم مكداورخاند كعبدكى بيحرمتى

امیر معاویلاً کے وصال کے بعد جب یزید بختِ حکومت پر قابض ہوا اور عاملِ مدینہ کے پاس

لے بیر میدانِ کر بلامیں یزیدی فوج میں بھی موجود تھا اورای کی سرکردگی میں ایک دستہ نے حضرت امام حسین بڑا تیؤ کے اصحاب اورا قربا پر تیروں کا مینه برسایا تھا۔ اہلِ مدینہ سے بیعت لینے کے لیے احکام بھیجے تو اسی وقت سیّدنا عبداللّٰدابنِ زبیر ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے آئے تھے اور اہلِ مکہ نے عاملِ مکہ کو نکال کر حضرت عبداللّٰدابنِ زبیر ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہی کوا پناجا کم شلیم کرلیا تھا۔

حضرت عبداللدا بنِ زبیر ڈلاٹڈ کا تذکرہ آگیا تو مخضراً آپ ڈلاٹڈ کا اجمالی تعارف پیش ہے جس سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یزیدیت کیسی کیسی متبرک اور مقدس ہستیوں سے نبرد آزما ہوئی اورانہیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنایا۔

حضرت عبداللہ ابنِ زبیر والنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب پھوپھی حضرت صفیہ والنہ بنتِ عبدالمطلب کے بوتے اور سیرنا ابو بکر صدیق والنہ کے نواسے تھے۔اُن کی والدہ حضرت اساء والنہ بنتِ ابو بکر اور والد حضرت زبیر بن عوام والنہ عشرہ میں شامل ہیں۔اور آپ والنہ کی وضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوار کی رسول کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور سرور کا کنات سُل النہ اور مسلمانانِ مکہ، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو یہو دِ مدینہ کہتے تھے کہ مسلمانانِ مدینہ کی گوداولا دسے ہمیشہ خالی رہے گی اس لیے کہ ہم نے حاد و کر دیا ہے۔

ہجرتِ نبوی کے ہیں مہینوں کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جس بچہ کی بیدائش ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابنِ زبیر را اللہ ابنِ را بیر را اللہ ابنِ اللہ ابنِ مسرت ہوئی تھی۔ سیّدہ اساء واللہ ابنہ جب آپ واللہ کی مسلمانانِ مدینہ کو انتہائی مسرت ہوئی تھی۔ سیّدہ اساء واللہ اللہ بنا اللہ اللہ بنی گود میں لے کرایک خدمتِ اقدس میں لے کرحاضر ہوئیں تو حضور علیہ الصلوق والسلام نے اپنی گود میں لے کرایک مجمور دندانِ مبارک سے کچل کرآ ہے کے منہ میں ڈال دی اور تا لو پر لگا دیا نیز دعاءِ خیر و برکت فرمائی۔

یز بدی فوجیس مدینه منوره میں اپنی کمینگی کا کھلا ہوا مظاہرہ کرنے کے بعد حصین ابنِ نمیر کی

سرکردگی میں مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوئیں۔ جس وقت یزیدی فوجیس مکہ مکر مہ پہنچیں پہلے تو حضرت ابن زبیر رہائی نے مکہ معظمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا لیکن حالات کوسازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آکر دروازے بند کرالیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ معظمہ کا محاصرہ کرلیا۔ ان کی نگاہِ بدمیں نہ تو مدینۃ الرسول کی کوئی عظمت اور وقعت تھی اور نہ بیت اللہ شریف کی۔ یہاں بھی اپنی خباشت اور کمینہ بن کے اظہار میں کسر نہیں اٹھا رکھی ۔ منجنی کی فریف کے دریون نے جبہ برسلسل اتنی کٹر ت سے سنگ باری کی کہ صحنِ کعبہ میں ہر طرف پھروں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ مسجر حرام کے گئ ستون شہید کر دیئے، غلاف کعبہ جلا دیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا بردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈ ھا جو جنت سے حضرت کے دروازے کا بردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈ ھا جو جنت سے حضرت اسلیس کے دروازے کا بردہ نکال کر آگ کے میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈ ھا جو جنت سے حضرت بنیدیں نے فدید میں آیا تھا اس کے دونوں سینگ خانہ کعبہ کی حجیت میں گئے ہوئے تھے اسلیس نے فدید میں آیا تھا اس کے دونوں سینگ خانہ کعبہ کی حجیت میں گئے ہوئے تھے اسلیس نے ان کوبھی نہ چھوڑ ااور جلا کر خاک کر ڈالا۔

غرضیکہ کئی دن تک خانہ کعبہ بغیرلباس کے رہا۔ اچا تک ایک دن غیرتِ تق کے جلال کے آثار آسان سے ظاہر ہوئے۔ انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے گئی اور آسان سے آگ برسنے گئی۔ جس منجنیق کے ذریعہ خانہ کعبہ پرسنگ باری کی جار ہی تھی وہ بنجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کرخاک ہو گئے 'ابھی یزیدی اس قبرِ الہی کود کیھر سہمے ہوئے تھے کہ اسی ون ان کو یزید پلید کی موت کی اطلاع ملی۔ حصین ابنِ نمیراور اس کے کمینے ساتھی ابھی خانہ کعبہ اور مکہ مکر مہ کی عزت و آبروسے جی جر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ مرگ یزید نے ان میں انتشار اور مکہ مکر مہ کی عزت و آبروسے جی جر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ مرگ یزید نے ان میں انتشار پیدا کر دیا۔ یزید کے شامی فوجی انتہائی سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔

یزید نے نواسئہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیٹ کوشہید کیا۔ دختر انِ رسول کو ننگے سر بازار میں پھرایا اور تو ہین کی بلکہ حرم مدینہ اور حرم کعبہ کی تو ہین کا بھی مرتکب ہوا۔اس کے حق میں تو تاریخ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ پیتہیں کچھلوگ دبی زبان اور پچھسرِ عام یزید کو گناہ گارنہیں سمجھتے ہیں بیدئتِ بزیداوربغضِ اہلِ بیت ہے۔اللہ اس سے بیائے کیونکہ جس نے اہلِ بیٹ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اورجس نے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اہلِ بیٹ سے وشمنی کی اس نے اللہ کے رسول سکاٹلیآلؤلم سے وشمنی کی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہوسلم سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ۔ کیا بیمسلمان ہیں؟

www.sultan-ul-faqr-publication







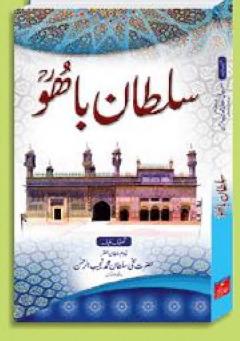



ISBN: 978-969-9795-35-0

ISBN: 978-969-9795-32-9

ISBN: 978-969-9795-27-5

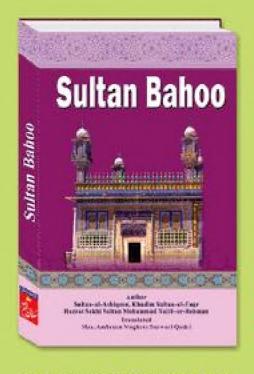

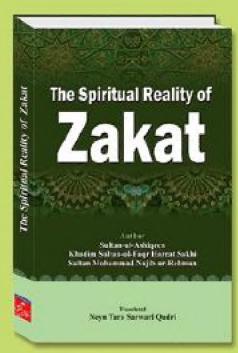

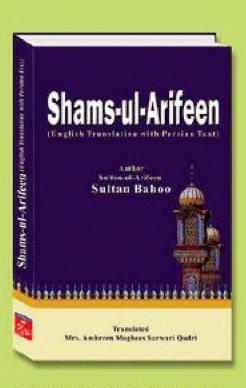

ISBN: 978-969-9795-34-3 ISBN: 978-969-9795-37-4 ISBN: 978-969-9795-33-6





4-5/A -ايستينش ايج كيش ٹاؤن وحدت روڈ ڈا كانەمنصور ولا ہور \_ پوشل كوڈ 54790

Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

www.sultan-bahoo.com

- www.sultan-ul-arifeen.com
- www. sultan-ul-faqr.tv
- www.sultan-ul-faqr-publications.com
- E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com

Rs: 299.00



